بضويت أمام غدير معلمصتفين ادارة درراوحق فم زايران)





- برنجبته قارعت مابری تارمت مابری

تخمین مجلم شخین اداره درراه چی" دستم. ایران

يتصح ازمط بُوعَات

كَالْمُ الشَّفْتِ الْمُعَيِّنَا لَهُ مِيِّنَا الْمُعَيِّنَا لَهُ مِيِّنَا الْمُعَيِّنَا لَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّالّ



نام كتاب حضرت امام على رصاً تالييف مصنفين اداره درراه تن ترجيمه حياب مصنفين اداره درراه تن حسن اختريك مشرك المنتاب وستيداس مثل عابي كتابت وارافتقافت الاسلاميد باكتان المنتاب وتنافع ون وارافتقافت الاسلاميد باكتان تعداد وسيافت المنافعة المنافعة وينافعة ون ويقعده المماح مي ١٩٩١ء والمنافعة المماح مي ١٩٩١ء

maablib.org

بَاسِمْتِينَ شَانَهُ

## انتساب

جسس نے
 دلیعہدی بول کرکے کمی طور پر
 بتادیاکہ \_\_\_
 دین سے سیاست اور سیاست دین سے
 مجدا نہیں ہے \_\_\_ اور
 جس کا سیاست نے
 مزم ہ سے "بگانہ" سیاست "کو
 مرم یان سٹ کسیت فائن دی \_\_\_
 مرم یوان سٹ کسیت فائن دی \_\_\_

نامن الائم حفرت اما علی صِنت اعلیالسَّلام کی خدستِ اطرمیں ایک حفیر بیضاعت

اور ۱۵۵۱۵۱۱۹،۵۲۵ اچز عابدی

MAAB 1431

maablib.org

### بست ميالله إلزّكة لمن الرَّحيعُ وسِبه نستعين

## ابتدائيه

ڈرودیے پایاں صربت محست رمصطفے ہراور اُن کی آل اطہار پر اور بے پناہ عذاب ہو اُن کے سنت منوں بر !

آفتاب المست اپنے بارھوں بھرج میں ایک خاص اور مجداگا نشان رکھتا ہے۔ آفتاب ہے ان تی سے بھی طلوع کرے آفتاب ہے ۔ اس کا نوا اس کی بچک آفکوں کو خیرہ کر دیتی ہے ۔ اس کی گرمی اس کی تا بناکی زندگا عطاکرتی ہے ! لق و د ن صحراوں کے خاروں سے لے کر چینستان سے فلک بوس ورحقوں تک ہر ایک اس شورج کا مختان ہے ۔ کوئی بھی ہے ۔ اس کی شعاعوں کے بغیر نونمیں کرسکتا۔ کوئی بھی سٹ نے اس کی تا بناکی ہے استفادہ کے بغیر بھیل وار نہیں ہو سکتی ۔ ہاں آفتاب اُقتاب سے ۔ اگر تا ر

ہدایت و برورش — ا ہمارے ائرعلیم الت لام۔ باعتبار عصمت وامامت جوائفیس سے مخصوص تقی \_ اور علم وحکمت ، جوامامت کا لازمر اور عطیہ ضراونری ہے اور خدا و ندعالم کی تائبر اور خاص عنایت کی بنا بریہ تنام حضرات لینے

اس کے دین کی ترویج اور اس کی کتار کی تبلیخ اوراس کے سندوں کی

ز انے کی ضرورتوں اور اس کی خصوصیات کو ہرایک سے بہتر جانتے تنے اور برخد میں ہراک ہے زیادہ رہری کی راہ در سے سے داقف تھے ا وراس حقیقت ہے وہ لوگ بخولی واقت ہیں جوخیقی اورغیر تخرلف سٹرو اسلام محمعتد اورا امت کے بارے میں جن کاعفیدہ یہ ہے اگر امام كالعبن فرمان ضداا ورارست دبيغير سيبونا بيرا ادرجو واقعث غدر برحل ایاک رکھتے ہیں۔ ہارے الم علیم السلام کی بوری زندگی ایسے وانعات ہے بھری بڑی ہے جوان کے عب لم و حکمت کی حکا بت ساج کے تمام اطرات وجوانب برگری نظر، رفتار زمانے کی معرفت روز قیامت کک رونا ہونے والے واقعات کا اصاطر پروہ ایس تھیں جن کی بنا پر جارے ائم علیهم السّ لام وقت کی نزاکتوں سے مطابق مقصد الم كى حفاظت اور تبلغ كے لئے مبیح ترین اور دفیق ترین داہ كا انتخاب فراتے تنے ۔ منونہ کے لئے یہ مثال مہت مناسب ہے کہ حضرت الم موسیٰ کا نظم علیال لام کی شہادت کے بعد حضرت ا مام علی رضاعلیا اُٹ لاکم نے تمام خطرات بريروا بوكراسي الماست و خلافت كا إعلال فرمايا - وه افراد جوالم مح اعلان سے لام علیا اسلام کے بارے میں خوت زردہ تھے۔ ا مام علیا اسلام نے ان سے اُرمٹنا دفرایا تھا کہ۔ " اگر ابوجیل نے پیغمراسلام" کا ایک بال بیکاکرلیا ہوتا تو ماردن منجع بهي نقصان ببولجاسكما سعير" علاست لام كواس بات كاعلم تنفاكر امام عليه السلام كي شهادت مارون كے تجسس المقول سے واقع تهیں موگی، اتفیں علم نتفاکہ ان کی عمر کا کا فی حصّہ

المعلى دضث ابهي باقي ہے۔ يہ تاريخي حفالق ائم معصومين عليهمالسلام كي نشاخت اور معتر كے سلط ميں ايم كرداد اداكرتے ہيں۔ آسطوي الم حفرت على رضاعليات لام اس زمان من وندكى كذار رہے تھے جس واقت تبنی عبّاس کی نایاک سیاست اپنے عروج پر تھی کیؤکمہ نما ران می عباس کے ملسا حکومت میں ارون و امون سے بڑھ کر کونی اوراتنا عظیم إدر ان منبس ہے۔ اس کے علاوہ بنی عبّاس کی سیاست ائم معصومين عليم السلام ك زمان مين اورخاص كرامام رضاعليات لل کے بعد محر وفریب، نعن اق اور ظاہر داری سے بھر بورسے۔ یہ افراد الرحيه خاندان المت كي خون كي سائے تق يكن علولوں كى شورش اورم تگاموں سے محفوظ رہنے کے لئے شیعوں اور ایرانیوں کی موافقت حاصل کرنے کے لئے بینظا ہر کرتے تھے کا ان کے تعلقات خاندانیا ابرالمونين عليالسلام سے كافى كمرے اور صميمانہ بين تاكراس طرح أيحى حقاینت بھی ثابت ہوتی رہے۔ مروزیب کی اس سیاست کا عرف مامون کے دوران حکومت میں بخوبی د کھیاجا سکتا سے۔ امون کی کرو فریب سے بعر بورسیاست کے مقابے میں امام رہنت على السلام في البين على سے وہ بيمثال دوش اختيار كاجس سے امون كى سارى اميدون برياني بوجائے اورسارى المت اسلاميخنيقت سے نزدیک بھی ہوجائے ،اور ہرا یک بربرحقیقت روش ہوجائے کہ خدا وندعالم كي صبح خلافت اورطيقي غالندكي كح حقدار صرف المرطيم الما بیر کسی اور کے لئے یہ مصب اور عہدہ زیب نہیں ریتا ہے۔ جیساکہ ہم دیگر ایر معصومین علیهم الٹ لام کے حالات زنرگی کے بارے میں عرض کر جیے اگر ہم ان باتوں پرغور کریں تو یہ ایک واضع حقیقت ہے کہ بنی اُ میڈا ور بنی عبّاس کے خلفار ایم علیم انسلام پرکڑی نظرت رکھنے تنفے ، اور لوگوں کو ان سے لمنے سے روکتے تنفے ، اور ان کا سلسل کوسٹِش یہ رہتی تھی کہ انم علیم السّکلام جمیشہ گم نام رہیں اور کہیں پراُن کا تذکرہ کھی نہ ہوتے بائے ۔ النذاجب بھی تحسی ا مام کو شہت رحاصل ہوجاتی تفی ، یا عوام کی توجہات کا مرکز امام کی وات ہوجاتی تھی تو فوراً اس امام کوفنل کر دیا جاتا تھا یا بھر زہر دے دیاجاتا تھا۔

آنام علیال الم کے وکیعہدی تجبور آقبول فرائی تھی اورجن شراکط کے ساتھ الم علیہ السلام نے ولی عہدی تبول فرائی تھی وہ قبول ذرکے نے کے برابر تھی بہرصال ساری ملت اسلام ہے دام مضاعلیہ السلام سے کہ امون نے خوداس بات کا اعتراف کیا ہے کہ الم رضاعلیہ السلام سے بہتر کوئی اور خلافت والممت کا میزا وار منیس ہے۔ امون نے الم کی خدمت میں خلافت کی بین کشس کی تھی ۔ لیکن الم نے خلافت قبول کرنے خدمت میں خلافت کی بین کشس کی تھی۔ لیکن الم نے خلافت قبول کرنے سے انکار کردیا ہے اور امون کے بے بناہ اصراد کے بعد سٹراکو کے سے انکار کردیا ہے اور امون کے بی بناہ اصراد کے بعد سٹراکو کی معابی تھیں اور خلافت کی بین میں ہوتی الم کے مطابی تھیں اور خلفا وی سے انکار کردیا ہے۔ تو بہ ساری باتیں روش الم کے مطابی تھیں اور خلفا وی سے بیا میں دوش الم کے مطابی تھیں اور خلفا وی سے بیا میں بار بی تھیں ۔

سبت مناسب ہوگا اگر اس مملز کومس کا شوری سے نشیبر دی جائے جس میں خلیف دوم نے زہر دستی امیرالمومنین علیدا استام کو شر مک کیا تھا اورجس کے فیصلے کو اُمنت بر تفونپ دیا گیا تھا ۱۰ ورحش انفاق یہ کرخودا م رضا علیہ الست لام نے ولی عمدی کے ممللہ کومملز شوری سے نششبہہ دی ہے۔
خلیفہ و و نے آخری وقت یہ کم دیار ایک محلس سٹوری ترتیب
وی جائے ، جس میں عثان، طلو، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقائل الرجمن بن عوف، سعد بن ابی وقائل الرجمن بن عوف، سعد بن ابی وقائل الرجمن ایک کوخلیفہ منتخب کریں ، اور جو مخالفت کرے است فست ل کردیں مفعور کچے اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ علی علیالسلام خلافت سے کردیں مفعور کچے اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ علی علیالسلام خلافت مے وہ مراس علی علیہ السلام کا فق ہے ، اور جب دو مسرا منتخب موجائے گا تو علی علیہ السلام مخالفت کریں گے اور اس طرح و قبست ل کر دیے جائیں گے اور اس طرح ان کا قتل جائز قراد یا جائے گا۔

کا قتل جائز قراد یا جائے گا۔

کا قتل جائز قراد یا جائے گا۔

امیرالومنین علی علیہ السلام کے بعض اصحاب نے حضرت رہے سے امیرالومنین علی علیہ السلام کے بوجائے گا۔

آمیرالومنین علی علی السلام کے بعض اصحاب نے حضرت سے
دریافت کیا کہ جب آب کو یہ معلوم تھا کہ خلافت آپ کو نہیں لل سکے گا
تو آپ نے اس شور کی میں کیوں سنسر کت فرانی۔ ؟
حضرت نے ارشاد فرایا :- رسول خدا کے انتقال کے بعد عمر نے
ایک رجود فی مدین کا سمارا لے کراعلان کیا کہ پنجیبر نے ارشاد فرایا
ہے کہ : " نبوت وامامت رونوں ایک گھر میں جمع نہیں ہوسکتی ہیں "
ریعنی ا نے فیال میں مجھے خلافت سے دور رکھنا تھا اور مجھے
فلافت سے لئے سے اوراس وقت جب

عمر نے خود یہ بیش کش کی تھی کرمیں اس شور کی میں شرکت کروں بینی میں خلافت کیلئے سزادار ہوں میں نے صرف اس لئے شوری میں شرکت کی

تاكرية ابت كردول كرعم كايبا وت دام خود اس كى جعل كرده مديث

كر مياانة تنبير م

المام رصاعليه السلام كي ولي عهدي سے ايک عظيم فالده به مواكه وسيع و عریض لمت اسلامیہ کے ہرفردگو یمعلی ہوگیا کہ خلافت کے لیے شامشہ تر كون حضرات بين اور امون في خوداين عمل محس عظيم حقيقت كا اعزان کیا ہے۔ اس سفرمیں جوامام نے بدیر سےمرو تک فرایا،اس میں امام علیا اسلام مختلف سنروں سے گذرے اور لوگوں سے الاقات کی اس زبار میں جب ایدورفت کے وسائل محدود تھے اور ذرائے ابلاغ بھی كافى مختصر ستفياجس كى وجست لوگ بهت سى بانوں سے محروم ستفياس سفرمیں بوگوں نے ااٹم کی زیارت کا شرون حاصل کیا اور فورا ہی استھوں حق كامتابره كيا. جوائرات عايال بوك وه فورايي جكة قابل بحث كفيتكو الی ۔ بطور نمونہ شہر نیٹا پورمیں حدیث سننے کے لئے لوگوں کا ازدام اور شہر مرومیں عاز عبید کے لئے لوگوں کا انتیال سفر کے مثبت اثرات میں بین کیاجا سکتا ہے۔ شہرمرومیں مختلف مزاجب ومذاق کے علما، اور دانشورول سے امام کی ملاقاًت ان سے علی گفت گو بحد بنا و مناظرہ اجس ہے امام علی السلام کی علی چینیت سرایک پرنفٹن ہوماتی ہے اور امون کے وہ تام منصوبے بیکار ہوجاتے ہیں جو اس نے ا ام غلیہ السلام کی حقارت کے لئے تیار کئے تھے \_\_\_\_ پیچیزی ساست امام کے منبت انزات ہیں جن کوبیان کرنے کے لیے تعقیل برمال برایک ام کی زندگی کے مطالع کے لئے ان کی زندگی کے

مختلف مہلوؤں برنظر کھنا تہا بت صروری ہے یعس طرح سے بغروں

ااعلی رفت کے حالات زندگی اوران کے اعمال کوجن کاسرخینمہ وجی النی سے ' بادشا ہوں ، ظالموں سیاست دانوں سے حالات زندگی سے موازنہ منیں کیا جاسکتا ہے اور نہ اس معیاد پر پر کھا جاسکتا ہے۔ اسی طرخ انمسہ علیم ات کام کے حالات زندگی کو عادی افراد سے حالات زندگی کے معیاد پر نہیں پر کھا جا سکتا ہے کیونکر اوصیاء اورا نمز علیم السلام کارشت معی بیغیروں کی طرح خدائے وحدہ کامٹر کی سے تھکم تھا۔ پر صفرات زمین پر خداکی جست اور اس کے نائندے سے ۔

> مجلمه صُّصَنّفين ادارهٔ دُرراهِ حَنْ تم.ايران

> > maablib.org

## بِالشِّيمِ الرُّلِي حِلِكِيمٍ ا

اسم مبارک \_\_\_\_ علی
ل ب \_\_\_\_ رضا
والر بزرگوار \_\_\_ حضرت امام موسی بن جعفر علیا اسلام
والدهٔ گرامی \_\_\_ بخمه خاتون
"ما یخ دلادت \_\_\_ ار دلیقعده الحرام سنتنامه
"ما یخ شهادت \_\_\_ انخر ما دصفر سنتنامهه
"ما یخ شهادت \_\_\_ انخر ما دصفر سنتنامهه
تبر منظر \_\_\_ مشهد مقدس - دا بیران )

ماہ و تقعدہ مشہدہ کی گیارہ تاہیخ تھی کہ حضرت امام موسی کا فع طیالہ للم کے گھر میں ایک بچے متولد ہوا (۱) جس نے اپنے والدی شہارت سے بعد ایان علم اور امامت کی تاہیخ میں ایک تمایاں جیشت حاصل کی ۔ اس قرزند کانام "علی" رکھاگیا اور جو رصا "سے لفنب سے مشہور ہوا۔ ان کی والدہ گرامی کا اسم مبارک بخر" نحصا (۲) ، جوا بے زمانے کی سیے زیادہ عقل رہ با ایمان اور بربرین افراد کی اولا دیتھے اور انتموں نے با نفسیلت علیہ السلام مبرترین اور بربرین افراد کی اولا دیتھے اور انتموں نے با نفسیلت اور بالعظمت ما دن کی آغوست میں برورین بالی سے۔ مستعمدے میں مامون سے قید خار نہیں حضرت امام موسی کا فل علیالت للم کی

ابام على رضنا ستثرادت واقع بهوني داس وقنت امام على رضاعليرالسلام منصيب امامت پر فأنز ہو کے اوراس وقت آپ کی عرمبارک ۲۵ سال کی تھی۔ آپ کی اماست تعجى ريجرًا المرصعوبين طبيس السلام كاطرح ومؤل خداكى تعين وتفريح اور ا بنے والد اجد امام موسیٰ کاظم علیا اسلام کی معرفی سے دومسروں برثابت موى . تدربون سے سیلے الم موسیٰ کا فع علی السلام نے آپ کو پیجنوا دیا تھا كرآك كى شادت كے بعد خداكى آئموں جمت اور امام برف كون م ا اور مراط سنة " كيزوى "كاكه تاسيم وراام موسى كاظم عليالسال في مم كوبلوا يااور \_" آیاتم کومعلوم ہے کمیں نے تم لوگوں کوکیوں بلایا ہے"، \_ اس لے قبل ہے تاکتم نوگ اس بات برگواہ د ہوکہ میرایہ فرزند\_ اام رضا عليالسلام كي ظرف اشاره فربايا \_\_ميرا وصى اور ميرا " يون سلط" كابيان سيركر بس عره بجالات مخترجار ماتف ا را سے میں اام موسیٰ کاظم علیالسلام سے ملاقات کی ۔میں سنے حفت رکی فدت اقد م من عرض كت كراس جكر كوآب سيجانت إلى - ؟ ورايا: بال من من العاس مركوبيجانة بوء عرض کیایاں میں نے اپنے والد کے ہمراہ آپ اور آپ کے والد ماحد مفرت الم مجعف صادق عليا اسلام سے اس جگه لماقات كى تقى-

اس وقت آپ کے دوسرے بھائی آپ کے ساتھ ستھے۔ میرے والد نے امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں وض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوجائیں 'آب سب ہی ہمارے امام ہیں اور کوئی موت سے آزاد نہیں ہے۔ آپ ایسی چیزارشاد فرملے ناکرمیں دوسروں کے لئے بیان کرسکوں ، اور دہ گراہ رہوں۔

ام مجعفرصادق علیہ السلام نے ارتفاد فرمایا: اسے ابوعارہ ایسب
میرے فرزند این اوران میں سب سے بزرگ برہیں ۔۔۔ یہ کہ کرآپ کی
طرف اشارہ فرایا نشا ۔۔۔ ان میں علم، فہم اور سخاوت ہے، دہ تمت ا چیز میں جن کی ضرورت لوگوں کو میت آ کے گئی ان مب کا انفیس علم ہے اور وہ تمام دینی ووٹیا دی امور جن کے بارے میں لوگوں میں اختلاف سے ان سب سے بہ آشنا ہیں، بہترین اخلاق کے مالک ہیں، اور ضدا و مرعت الم کے وروازوں میں سے ایک وروازہ ہیں۔

اس وقت میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ انسلام کی خدمت میں عرض کیا :۔ میرے والدین آپ پر مثا رہو جائیں آپ بھی مجھے اپنے والد اجد کی طمت رح اس حقیقت سے آگاہ فرایس ( اور آپ کے بعد امام کون ہوگا اس کی معرفی

قربائیے) امام \_\_\_\_بلے تواثب نے امات کے بارے میں بیان فرایا، اور اس حقیقت کی دضاحت فرائی کرامامت ایک امرالهی ہے اور ضدا و پیغیب کی طرب سے اس کا تعبین ہوتاہے \_\_\_ اس دقت ارسٹاد فرایا! \_\_\_ "الامر الی ابنی علی سمی علی دعلی ۔ " بیرے بعدامام بیرے فرزند علی میوں گے ، اور وہ الم ہم اول علی ابن ابی طالب علیالسکام اور بو تھے الم

المعلى دنيت علی بن جین علیات کام کے ہم نام ہوں گے۔ اس وقت اسلامی معاشره کرسخت مابندمال مِنْ كَاظْمِ عَلِيهِ السلام نِهِ ابني كَفتْكُو كِي أَخْرِيسٌ يزير بن مليط "عے فرما يا م "جو کیمیں نے کہاہے اس کو امانت کی طرح اپنے یاس محفوظ رکھٹاا ور صرف ان لوگوں سے بران کرناجن کی صداقت کا تحقیس بقین ہو" يزيرين سبيط كاكهنام بركر امام موسى كأفع عليالت لام كى شهادت كے بعد الم رضاعليا اللام كى خدمت ميں حاضر موا ، قبل اس كے كرميں كھ عرض كرا المام رضاعليه العلام نے ارشاد فرمايا:"اے يزيد! ميرے ساتھ عمرہ كرنے عرص كيا . "ميرے والدين آپ بر فدا ہوجا بس ميسا آپ فرايس ليكن فرمایا: " نمام اخراجات میں برواشت کروں گا۔" حضرت المام رصناعليه السكلام كيسائقه محرى طرف روانه بواحس المام صادق أورامام كاظم عليهاالسلام سے القات كى تفى ويال بيونخت الم كاظم على السال سے الاقات اور ال سے جو گفتگو ہوتی تقی وہ سب تمیں فے تعقیل ہے امام روشاعلی السّلام کی خدمت میں عرض کردیا " (۵) اخلاق امام ے عام ائمنلیم السلام لوگوں میں اوران کے ساتھ زندگی بسہ رتے تھے علاً ان کو زندگی بیاکیزگی اعزّت وسرافت کی تعلیم دیتے تھے ہم انسلام کی زندگیال دوسروں کے لئے علی منور تغیبل . اگر حیب

ا است کی بلندو بالامنزلت ایمطیم است لام کو دوسروں سے بالکل مجدا اور ممتاز کر دیتی تئی اور یہ تمام حضرات خدا کے منتخب سندے اور زمین ہر اس کی حجت سنتھ کیکن ان تمام حضرات خدا کے منتخب سندے اور زمین ہر اس کی حجت سنتھ کیکن ان تمام خصوصبات کے باوجود ان حضرات نے کہور کی حجت سنتھ کیکن ان تمام حکم انوں کی طرح اسپنے لئے کوئی حتاص منہائی کی زندگی بسر کی ۔ جاہر وظالم حکم انوں کی طرح اسپنے لئے کوئی حتاص روش انتخاب منہیں فرمانے سنتھ ۔ لوگوں کو ہر گزا بہنا غلام منہیں بناتے سنتھ اور منتم حین اور منتم حین اور منتم حق اور منتم حقے اور منتم حقے اور منتم حق اور منتم حق اور منتم حقے اور منتم حق اور منتم حق منتقال کی عزیت کرتے سنتھ اور منتم حقے۔

نهاده كاذفيركرت يحقدا ورزياده كازجرس وستعرفات تصاوراكثرراستكي اریخی میں تفی طور سے فقیروں کی مروفرایا کرتے تھے۔ (۱۹) " محمد بن ابی عماد" کابران ہے کہ: حضرت کا بستر کرمیوں کے ونوں میر حمانی تھااور جاڑے کے موسم میں رُونی کا \_\_\_ حضرت کھرمیں موٹا اور کا کیھے كالباس ذبب تن فرمائے تھے، ليكن حب آب كسى اجتاع ميس مشركت فراتے تھے اِتوعدہ لباس زیب تن فرہاتے تھے) اور اپنے کوسنوارتے تھے۔ (٤) ایک رات ام مے گھرایک آدمی مہان تھا، گفت کے حوران جراغ می پھر خوانی سیدا ہوگئی۔ مہان نے جایا کہ ہاتھ بڑھاکر جراغ کو تھیک کردے سکن الم في بهان كويه كام مركب وما بكد التعرفه ها مخدوج اع شيك كرديا-اس کے بعدارسٹ اوفرایاکہ ہم ایک ایسے خانوارے سے تعلق رکھتے ہیں جوابے مہانوں سے کام تنہیں لیتے ہیں۔ (م) امام غسل کرنے عام تشریعیت لے گئے، وہاں ایک شخص جوامام کو تھ ببجانتاتها الم سے کھنے لگاکہ الم اس کی میل نکال دیں ۔ الم نے اسکی بان تبول كرلى اورسل كالغ ميس مصرون بوكي ووسرے وكوں نے اس خف كويرتا ياكريه الم رضاعليدات للم بين بيعلوم كركے وہ مستخفين سترمنده بوااورامام سے معدرت چا سے لگا۔ لیکن امام اسی طرح ا ہے گا) میں مشغول رہے اوراس کو دلاسر دیتے رہے کہ کوئی بات مہیں ۔ (۹)

(بقیرے حاشید میں) درمیانی جہادست لر بڑھ) اور ہر سینہ کا آخری بخشنہ (جوات) ال روزوں کے بارے میں ایک معمومیں علیہ سم السلام کاارشاد ہے کہ جی تفق دمفال البارک کے دوزوں کے علادہ ہر سینہ ان تین دنول میں دوزہ رکھے وہ اس تفق کے اندے ہوسال بحرور وزہ رکھے ایک شخص نے ام رصاعلیات ام کی خدمت میں وض کیا گرا تھم شداک اس روئے زمین پرکوئی بھی عرّت وشرافت میں آیے آبازا جداد المام نے فرایا ؛ تقوی اور پربیزگاری نے انفیس شرافت عطت کی'ا ور خدا وعرعالم في أنفيس باعزت قرار ويا - (١٠) شہر اللہ " کے رہے والے ایک تحق کا بیان ہے کہ خواسان کے سفرمين الم رضاعليالسلام كي جراه تعار ايك روز دسنرخوان بجهابوا تفا. الم سئے اسپے تام خادموں کواس دسترخوان پرجمع کرلیا تھا، بہمال تک کہ ریاہ فام غلام بھی اس دستر خوان میں سٹر کیا ہے۔ ناکر سب امام کا میں دستر خوان میں سٹر کیا ہے۔ میں نے امام رضاعلی السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بہتر ہو گا کا آب ان لوگوں کے لئے ووسرا دسترخوان بچھادی اور وہاں یہ لوگ کھا اکھا ہیں۔ الم في فرايا! خاموش رموا سب كايرورد كارايك سے سب ك والدین ایک بیس (مب بی حضرت آدم و حوّا کی اولا دیس) - اور سرایک کو اس كے عمل كابدل معے" (١١) الم بے خادم" یا سر" کا بیان ہے کہ الم رصاعلیا لیے لام تے ہم ہے فرایاتھاکہ اگرمیں تھارے سرانے تھراہوں داورتم کوکسی کام کے لئے بلاؤں) اوراس وقت تم لوگ کھانا کھار ہے ہوتو کھانا کام کے بغیرمت أشماكروا بهي وجبيجه كم اكثرا وقات ابسامونا تقاكرا بام بم لوكول كوكرات تق اوریم کر دیتے سے کہم کھانا کھا نے میں مشغول ہیں۔ امام فرائے تھے کہ ان لوگول كوكھانا كھانے دور (۱۱۲)

ايك برتبه كا واقعه بي كراما عليال الم كي خدمت افترس ايك غرب حاضر ہواا در کے لگار میں آپ کے دوستوں میں سے ہوں اور آب کے آبا واجداد كودوست ركمتا بول. ميں اس وقت جے سے وابس آرم الول اور میراسفرخری ختم ہو چکا ہے . اگرآب مناسب خیال فرایس نوات ہے ہیے مجے مرحمت زبادی کرمیں اپنے گفر میو نے جاؤں اور گفر میونے کراسی کے برابرروت مآب كى طرفت فقيرول مين تقسيم كردول مين اينے كم میں نقیر جیس ہوں اس وفت میں سقرمیں ہوں اس لیے مقلس ہوگیا ہوں الم علیالسلام ایک دوسرے کرے میں تشریف لے کئے اور دوشو دینارلا نے اور اس سنخص کو آواز دی اور دروازے کے اوپرسے إلق برهار فرماياكه يد دوسووينار ليلويتهارامفرج سيداورا مي برکت حاصل کروا دراس کی کوئی ضرورت تنیں ہے کہ اس کے برابر رنت تم بري المن سے فقرار ميں نقيم كرو-وہ شخص دینا رہے کر چلا گیا۔ امام علیال لام اس کرے ہے بھرائ بہلی جگر والیں تشریف لے آئے۔ لوگوں نے امام سے سوال کیا کراکیا نے بطرابتر کیوں افتیار فرایا کہ دینار لیتے وقت وہ آپ کور ریجے سے۔ ، فرایا به اس کے ناکر سوال کرنے کی شرمندگی اس کے جربے بر

جمارے ایمی معصومین علیہ السلام اپنے مانے والوں کی برورش اور ترمبیت میں صرف گفتار پراکتفامیس فرماتے سننے بلکہ ان کے اعمال پر بھی نظرر کھتے سنھے اوران سے جولفزشیں ہوتی نفیں ان کی طرف اگن کو

متوجه كرتے تنفے تاكہ دوبارہ ان سے لغزش سرز دیا۔ ہوا در دہ را مات مع خوف منہونے بائی اورانے والوں کے لئے ایک درس ہو۔ میلمان جفری "۔ آپ کاشا رام رضا علی السلام کے اصحاب میں ہوتا ہے۔آپ کا بیان ہے کومیں بعض امور کے سلسے میں ام رونب على السلام كى خدمت افدى ميس تفاء جب ميراكام حتم ہو كيائيس في جاما المص المازت لول اور جلول ، الم فرايا " التي مثب تم بمارك غروب آفتاب كاوتمت تعاكرامام كي بمراه امام كے كفر كى طرت رواند ہوا۔ امام کے فادم گھرکی تعمیر میں مشغول ستھے۔ امام نے ال کے درمیان إيك في منتخص كوديكما وروريانت فرمايا. "بيكون عيد"، غلاموں نے کما،" یہ ہاری مرد کررہا ہے ہم اسے کھ دے دیں گے" فرایا: "متم نے اس کی مزروری معین کی ہے"؟ غلاموں نے کہا، منہیں ! جو کھ مجی رے دیں گے ا سے یہ قول یمن کرامام کے چرے کا رنگ متغیر ہوگیا اور غفتے کے آٹار آپ کے جبرة مبارك برعايان موسك . ميس في عرض كميا ميس آب برفر بان موجادي آب اسبغے کو اتناز یادہ پربٹ ان زیجے۔ فرایا: میں نے ان سے ارم کیا ہے کسی سے بھی اس کی مزدوری معین کے بغیر کوئی کام زلیں . اگر کوئی شخص مزد دری مے کئے بغیر کوئی کام انجام دے گا تو اگر تم اس کومز دوری کے تین گٹ ابرابر بھی مز دوری دو کے تب بھی وہ مبی خیال کرے گاکہ اس کوم زوری کم کمی ہے ۔ نبیکن

الم ملی رفت اگرمزدگوری لیے کرنے کے بعداس سے کام لوگے اوراس کو وہی طے شدہ مردوری دو گئے ہوراس کو وہی طے شدہ مزدوری دو گئے تب وہ نتوسش رہے گاکہ اس کو کچھ کم نہیں ملاہے، بلا فرار الد کے مطابق مزدوری ملی ہے . اورا گر طے شدہ مزدودی سے فررازیادہ دو کھے خواہ وہ ذیبادہ نتوش حال ہو گا اور نتمارا شکریہ بھی اداکرے گا۔ (۱۲۴)

"احدین محدن ابی نصر بزنطی" کا شار صنرت امام رضاعلیدالسلام کے عظیم اصحاب بیس ہوتا ہے ۔ بزنطی کا بیان سے کہ بیس امام کے نین اوراصحاب کے ہمراہ امام کی خدمت اقدس میں حاضر میوا اور ہم ایک مرت امام کی خدمت میں رہے ۔ جب ہم لوگ دابس جار ہے سنتے توامام نے مجھ سے ادمت اور نام رہے ۔ جب ہم لوگ دابس جار ہے سنتے توامام نے مجھ سے ادمت اور نام رہے ہے ہے ہیں رہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہم کی میں ہم ہم کی داہر ہے ہیں ہم کی میں ہم کی داہر ہے ہم کی دارہ کی دارہ کی دارہ کی دارہ کی دارہ کی در ایک ہم کی میں در ہم کی در ایک ہم کی در ایک دارہ کی در ایک در ایک کی کی د

ر میرے ساتھی امام کی خدمت ہے ُرخصت ہوگئے اور میں امام کی خدمت میں بیٹھارہا۔ میرے ذہن میں جوسوالات تھے وہ میں نے امام کی خدمت میں وعن کئے اور امام نے ان سب کے جوابات مرحمت ذیائے

اس و تمت رات کا کا فی حصد گذر چکا تھا امیں نے چا اکرمیں امام سے اجاز ہے لوں اور رخصت ہوں امام نے مجھ سے فرایا کہ" اس وقت جا در کے با ہمار

باس رمبوکے''۔ عرض کیا،' جیساآپ ارشار فرمائیس ۔اگر حکم دیں توسیس رہ جا وُں اوُ اگر فرمائیس توجیلاجائیں''

ارور این و چلام اور یہ ہے بستر دایک لحات کی طرف است اره کیا ا فرایا ، ره جا کو اور یہ ہے بستر دایک لحات کی طرف است اره کیا ا الم اپنے گرے میں تنزلین سے گئے ۔ میں مارے شوق کے سجدے

مِين كُرِكُما اورسجد عميل كين لكا"خدايات كرسي تيراكم تيركا مجست علوم اجیار کے دارت نے ان تمام لوگوں میں مجریے اتنا زیادہ اُنہاد تجت ابھی میں سجدے بی میں تھا کرمیں نے محسوس کیاکہ ام میرے کوے میں والی نشریب لے آئے ہیں میں اُٹھ کھڑا ہوا۔ امام نے میراما تھ لینے لإخدمين ليااور دبايا اورفربايا. كائنات كے نزديك نزين افرادميں سے اتھے) كى عيادت كے لئے تشريف الحرك جب امير المونين عليه أسلام وابس آنے لگے تو فرمايا الصعصعية! یہ جومیں تخصاری عیادت کے لئے آیا ہوں اس سے اپنے دو مرے بھایو يرفخ ذكرنا \_ ميرى عيادت اس بات كاسب قرار نياف كفم اسف كو ووسرول سے بہتر سمھنے لگو فدا سے ڈرو اور بربیز گار ہو ۔ ضراکے لے تواضع اور انکساری کرد تاکہ وہ تھیں بلندی ا ورعفست عطا کرے ! (١٥) الام عليه السلام نے اپني اس گفتار اور على سے يصبحت كى كوئى جيز بھی تربیت گفس اور اکیزگی اخلاق ہے جنتر منیں ہے۔ کوئی بھی انتہازی چیشت غروراور کر کاسب ز بنے یائے بہال کک امام علیرال ال سے نز دیکی اور فرب بھی اس بات کاسبب تہ ہوکرانسان اس کے ذریعیہ دوسروں پر فخر وما ات کے ، اور اپنے میں برتری کا صاص کرنے

maablib.org

# روس امام اور دَربادِضِلافت

حضرت امام علی من موسی الرضا علیرالسلام ابنی اماست کے دوران الرون دیمٹ پر اوراس کے دوفرزند" امین" اور "مامون" کے خلافت کے دور سے گذرے ، بارون ریٹ کی خلافت کے آخری دش سال اورا بین اور مامون کی خلافت کے بانچ یا کچ سال .

## امام ہارُون کے زمانے میں

الم موشی کافر علیہ الت اور منہ ادت کے بعد الم علی رضاعلیہ الت ام نے اپنی المامت کا تفاذ فرایا ، اور بغیر کسی خوف وہراس کے اُمت کی ہمر فرانی ۔ ارون کے زانے بیس سیاسی حالات اس فدر تیرہ و تأریک تھے کم المام علیہ السلام کے بہمت ہی نز دیک اصحاب اس بات سے ڈر رہے تھے کہ دام علیہ السلام کی پرجرات مندانہ رہبری ان کی زندگی کے لئے کہیں خطرہ نزبن جائے۔

"صغوان بن بحیی کابیان ہے کہ ، الم موسی کا لم علیال الم می شہاد کی سہاد کے بعدا ام دضا علیہ اسلام کی شہاد کے بعدا ام دضا علیہ اسلام نے ایک نقر برکی ۔ تقریر کمچھ اس طرح کی تقی کہ سمیس حضرت کی زندگی یہ طرف سے تشوییت میں نے امام صلا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ مولا آپ نے ایک عظیم حقیقت کا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ مولا آپ نے ایک عظیم حقیقت کا

المعلى دنت انہت رفرایا ہے۔ ہمیں اس طاغوت ( الدون) سے ڈریے کہوہ آپ کوکو نئی او گیت نه بپونچائے" ر فرمایا . " دہ جنتی بھی کومیشش کرڈا لے لیکن مجھ پر دست رسی پر پرا ميس رعنا ہے" (١١)

" محدّ بن سنان " كابيان عيك " إرون كى خلافت كے دوران جم نے ا مام رضا عليه السايم كي خدمت ا قدس ميں عرض كياكر آب نے اپني اماميت كا اعلان فرما باسے اور اپنے والد کی جگر پرتشزیعیہ فرماہو نے ہیں۔ ورانحالب کم البی سی بارون کی تلواد سے خوان تیک رہا ہے"

فرمایا، مجیحس چیزنے جرأت عطاکی ہے وہ بغیرا ملام کا پہ فرمان سے ك "أكرا يوحيل ميراايك بال بعيي بكاكر سكة توگواه رمينا كومين بيغيت نيين موں" اور میراکمنایہ ہے کہ" اگر مارون میرالیک بال بھی بمکا کریا نے تو گواہ

رمناكمين الم منيس بول " ( ١١)

ویسا بی بهوا بھی جیسا کہ اہم نے فرایا تھا ، کیونکہ بار دن کواننی فرصت ہی نہ کی کہ وہ امام علیالسلام کے لئے کوئی خطرہ ببیدا کرسکتا ۔ ابران کے مشرقی عالمتے میں جوسکا ہے ہر بالہوائے اس سلط میں بارون کو اپنی فوج کے س اندخرامیان جانا پڑا ۔ اس مفرمیں ہارون بھار پڑگیا، اورآخر کار ستاہ ہمیں شہر طوس میں اس کا انتخاب ہوگیا ، اور اس کے وجور بليدونجس سے اسلام اورسلمان دونوں ہی محفوظ ہو گئے۔

# امام امین کے دوریں

اخلافات رونا کی الکت کے بعد خلافت کے ملے میں امین و اتون کے در بیا
اخلافات رونا ہو گئے ، ارون نے اپنے بعد امین کو اپناجائیں اور خلیف ہوگا اس
معین کیا تھا اور امین سے یہ عمد ای تھا کہ اس کے بعد امون خلیفہ ہوگا اس
کے علاوہ امین کے دور ان حکومت صوئہ خراسان کا مامون والی اور حاکم
ہوگا ۔ لیکن ہارون کے انتقال کے بعد سمجھ نے میں امین نے امون کو
اپنی ولی عہدی سے معزول کر دیا اور اپنے فرزند موسی کو امون کی جگہ نام انہی ولی عہدی سے معزول کر دیا اور اپنے فرزند موسی کو امون کی جگہ نام انہی میں امین و امون کے درمیان خونی جنگ پھر گئی اور اس کے بعد امین و امون کے درمیان خونی جنگ پھر گئی اور اسے خلیف بن گیا اور اس کی جگر امون

اس دوران جب خلافت کے لئے دونوں بھالیوں میں جنگ ہورہی تھی اوردونوں ایک دوسرے ہے برسر پرکیار سنفے انا کا علیا ات لام نے اس فرصت سے استفادہ کیا اور سبت ہی اطینان سے لوگوں کی تر میت و ہابت فریا تے رہے اوران کوعلم وحکمت کی تعلیم و سیتے رہیے۔

# امامٌ ماموُنُ کے دَورمین

خلفائے بی عباس میں مامون سے زیادہ پڑھالکھا اورسے زیاد؛ چالاک اورعیارو ککارتھا ، نعۃ اور دیگرعلوم میں بھی اچھی خاصی معلومات ر کمتا تھا اور اس وقت کے علماد سے بحث و مناظرہ کیا کرتا تھا۔ اسس
زمانے کے جدید علیم سے بھی باقاعدہ واقت تھا جس کی سب ابر وہ ابنی
"اسان وشمنی" کو ہے بڑاتھا تا رہا تھا، وہ ہر گزدین کا متحقد اور پابند رہ تھا
عین وطرب فسق و فجورا ور دوسرے جاعالیوں میں وہ دوسرے خلفائے
کہیں آگے تھا البتہ روسرے خلفائے کے مقابا میں زیادہ متحالا تھا اور رہا گا
اور مکار تھا اعوام فرہمی میں ماہر تھا ابنی حکومت کے استحکام کے لئے
بت او قات فقیا، سے بھی محت و مناظرہ کرتار تناشقا اور دینی میاں کے ا

پارسے یا سور ما گئا۔

اس سے مامون کی بہت رہادہ گاڑھی تبنی آفی ۔ مامون کی بجی سے گری اس سے مامون کی بجی سے گری اور خاس کی بجی سے گری اور ستی مامون کی بہت رہادہ گاڑھی تبنی تھی ۔ مامون کی بجی سے گری اور اس کے ضن وفجور کی بہترین دلیل ہے ۔ بجی بن اکتم ایک ایس شخص تھی ، جس کے ضن وفجور کے نصے اور جس کی بستی اور اس کی آبی برایک کی زبان پر تفییں ، وہ ایسے ایسے اعمال کا ایسی اس کر انتقاجی کی آبی برایک کی زبان پر تفییں ، وہ ایسے ایسے اعمال کا ایسی سے کر انتقاجی کی شرح سے فامون نے ایسے تھی کو اینا دوست بنایا دوست کا ساتھی تھا اور ان دونوں کی بات نویہ کو قاضی الفضاۃ "مجیب عظیم ادر حیاس مضیب مون نے بجی کے سیر دکر دیا تھا اور اسکے علادہ ملکی امور میں بھی وہ بجی سے اکثر مشو سے لیا کر انتقاب ا

سلت اس سلط ہے "این کی گراوں کی اس ورع کراجا کے حفوں نے امون اور بھی ہن اکٹر کے حالات تقریر کیے کیون کو تکرمنو روازہ و کا الدمیہ" اور تاریق این نفکان "۔

الام على رضت ان الم باتوب کے ملاوہ ظاہری طور ربطم و دائش کا اجھا خاصار واج ہوا علماء اور وانشند دن کومرکز خلافت میں دعوت دی جاتی تھی۔ امول کی طرف بيطلاد وردانشمندون كى جوحوصلدا فزاني كى جاتى تفي اس كى جناير والر مدر اون كر رجع بونے كے بجت ومناظرے كے طبات كم أن اكرت عد الى وقت مخلول مين اكثر على مباحث جعرف رسخ تحق علم وراس كابازاركم تعا-اس کےعلاوہ مارن اس مان میں تھی کوسٹیاں رہتا تھاکہ ایسے کام انجام دے جس سے وہ شیعوں کوا ہے قریب کرسکے اور اپنے مارے میں ان كما غنادهاصل كريكے راسي بنا بركتھی وہ مولائے كائيات اميرالمومنيين عليه انسلام كي فصيلت اوربرتري كي مانيس كرتا اورية نابت كرتا كه ينجيبرا سلام کی وفات کے بعدخلافت کے لئے سب سے زیارہ سمزا وارشخصیت علیٰ ابن ا في طالب عليه السلام كى شخصيت تھى . معا دير برلعنت كرئے كواس نے رسى سنكل دے دي سى" فدك" جو فاطرز براسلام السطيماكاجي تفا، جس كوغصب كرايا كريا تعا الص علوبول كو والبيس كرنے كى كومنسن كى فالبرك الورے علوبول کے ساتھ خوش اخلائی جن سلوک اور رجسے دلی سے بیش أثاكفا \_ إما) مارون كے زمانے ميں بيا ظلم وسم كارواج نفيا اورعوام جو حكومت ہے ، تی ہو گئے تنفے ان کے خیالات خلیفہ کے حق میں شکھے جس کی بنار پریم و نت اخلاب کا خطرہ الحق مقاء مامون نے اس مات کی کوسٹنش کی کم عوام خوش رکھاجا اے ناکہ عوام انقلاب بریانہ کرنے یائیں اور فود تخت نت يرجاري لهذا وفن كالهم نفاعنا يتفاكر البيه كام انجام دق مايس

الام اوروليهدي

امین کی الکت کے بعد امول مطلق العنان خلیغربن گیاا دیجخت حکومت کا بلا تشرکت غیرے مالک بن گیا جس وقت مامون نے حکومت کی باگ ڈور بنمالی اس وقت على حالات كافي حماس كقے، بغداد جو بني عباس كا دارا كا ذكا ذكا اورجهاں اس ہے پہلے امین کی حکومت تھی ؛ بغداد کے رہتے والے خاصر بنی عباس امین کے وفاوار تھے اور وہ مرور میں مامون کی حکومت کون منيس تحجف تھے اور مامول كى حكومت ان كے مصالح كے خلاف تھى دان امور کی بنا بر ما مون کی حکومت بهبت زیاد و مشحکر منیس تقی ا و رخاص کردغدا د میس اور زماره مر لزل مقی اس کے علادہ علویوں کی شور سکس اور سر کا مے امون کی حکومت کو ر ہلائے ہوئے تھے اوران سے امون کی حکومت کو سخت خطرہ لاحق تقیار مالک تنفیے اور ان کے مجبوب ترثین فرد سنفے؛ انفوں نے" ابوالسرایا" کی مرت قیام کیا، اس کے علاوہ علق اور محازمیں تعلی علوبوں کے دوسرے گروہ نے مجھی قیام کیا۔ جس زمانے میں امین اور مامون ایک روسرے کے خااف نبردا أواستقه اورحكومت ميس صنعت ببيرا موكيا تقا اس فرصت سي عليول

ر دیا تھا۔ ہا مون مبت ہی چالاک اور عیار تھا، اس کواس بات کی کا نی فکر تھی کے کس طح اپنی حکومت کو مستحکم کرے اور اس کے مسٹرلزل ستونوں کو کس طرح مضبو گو کرے ۔ اس کے ذہر مہیں یہ بات آئی کہ اگر امام رضاعلیہ السلام کو وقیعہد بنادیا علیہ السلام ولیور ہوجا کیں گئے تو علوی اس سے راضی ہوجا بین گے اور الن علیہ السلام ولیور ہوجا کیں گئے تو علوی اس سے راضی ہوجا بین گے اور الن کی نئورش اور مہنگا ہے متوقف ہوجا بیس کے اور اس طرح ایرانی مجمی اس کے ساتھ ہوجا بیس گے اور اس کی خلافت قبول کر لیں گے۔ یہ بات صاف واضح اور روشن سے کہ امام رضاعلیہ السلام کوخلافت یا

ے اس کی تعصیل کے لئے ملاحظہ ہوا اوا لغرج اصفہا لگی مفاتل الطالبین" اور محدث قمی کی تتحت المنتنی \* اور دوسری تاریخ کا کت ابیں۔

دنی عهدی سپردکرناصرف ایک سیاسی جال تقی ورد جوخلافت وحکومت کیے حصول کے لئے اپنے بھال ایبن کونٹل کرادے اور خود اسی سخصی زندگی یں ہرقیم کے نتق د فجور کا فوکر ہو وہ بکابک اتناز ہروست دیانت دار اور مقى وبربيز كاركمو كربن سكا بي خلافت وفكوست سے دستبروار ہوجا ما بون کی بذہبین کش اگر عمرت ایک سیاسی حال اور مکر و ذہب نہ ہوتی اوراس پین کشش میں زرامیمی خلوص اور ستیانی ہوتی تو ہرگز امام رصنا علیالت لاماس مِين كن كورد خرق كيونكه الم رضاعليه السلام مصبتركوني بهي مصطافت وحكومت كے لئے منرا دارنہ تنھا اس کے ملاوہ اور جمی بہت سے نادیکی سواہد موجود میں جس سے بہات واضح بيح كم مامون كى اس بين شن ميس قدرا بهى خلوص تيست ا ورصدا قت منه بطور مثال صرف جند شواہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں! • ما مون نے امام رضاعلیہ السلام ہما ہے جاموس مامور کردیے تھے ناکہ وہ امام پر کڑی نظر رکھیں ا در ہر ایک بات ما مون کے کوش گذار کرتے رہیں۔ جا ٹوسوں کی ما مورمت خود اس مات کی دلیل ہے کہ مالون کی نیت میں خلوص نرخھا اور امام کی طرف سے یا نکل مطمئن نہ تھا۔ اسلامی روایات میں به روایت ملنی ہے کر: " برام بن ابرابیم داخری "اام سے بہت زیادہ نز دیک سے آب سی امام کے امور انجام دیاکرتے تھے لیکن جب امام مرو" نشرید کے کے تواس وقت بشام نے مامون کے وزیر فقل بن سمل زوالرياستين "ب ربط وضط بريراكيا اور تعلقات متوار کے میاں تک کرجو کھو ہٹام کومعلوم تھا وہ سب اس نے نصل سے

وہرادیا۔ امون نے ہنام کوانام کے لئے حاجب و دربان میں کیا ، تمام عمولی روابط کی ذر داری ہنام کے سیر دسی ۔ ہنام صرف ان لوگوں کوانام کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت و سینا تھا جیے وہ خود مناسب خیال کرنا تھا۔ ہنام انام علیاللاً) پر کافی سختی کرنا تھا ، انام کے جانے والے اور انام شکے دوست انام سے لاقات نہیں کریاتے تھے، جو کچھ گفت گو امام گھرمیں فرماتے نفے ہنام دہ سب باتیں مامون تک بہونچا امام گھرمیں فرماتے نفے ہنام دہ سب باتیں مامون تک بہونچا د تنابھاً۔ ...... اور ا

ویتا تھا۔...... (۴) ٥ مون کواہم علیہ السلام سے کس سنز کے دیشمنی تھی اس کا تذکرہ "اباصلت" ......

نے ان الفاظ میں کیا ہے : \_\_\_\_\_\_\_ و مناظرہ ہوتا تھا تواہم میں اللہ اور دانشندوں سے بحث و مناظرہ ہوتا تھا تواہم علیہ السام ان سب پر غالب آجائے تھے اور لوگوں کی زبانوں ہر یہ خیران اللہ مان سب بھا فت کے لئے اہام زیادہ مخت سراوار ہیں ۔ پر ساری باتیں مامون کے معین کردہ جا سوسس مراوار ہیں ۔ پر ساری باتیں مامون کے معین کردہ جا سوسس

اس مُك بيونيا ديقة عقر" (١١)

وجس وقت المأم عليه السلام خواسان ميں ما مون كے پاس ستھ اس وقت الله وقت الله عليه الت لام كي خدمت ميں يہنيام التسلام كي خدمت ميں يہنيام

'' بیرے خلوط پڑھنے کے بعد عبلا دیا کیجئے تاکہ وہ کسی دوسر کے ہاتھ نہ پڑنے یا ہیں '' ۔ امام علیہ اسلام نے جعفر کے اطمینان کے لئے ارنشاد فرمایا ہ'' میں ان خلوط کو پڑھنے کے بعب مر

#### جلادتنا برك" ..... (۲۲)

ص زمانے میں امام رضاعلیرا لسلام ظاہراً ولیجہداور مامون کے پاس کے جن زمانے میں امام رضاعلیرا لسلام ظاہراً ولیجہداور مامون کے پاس کے جواب میں تخریر فرمائے ہیں کہ : \_\_\_\_\_\_
 متے ۔"احیربن محد بزلملی" کے جواب میں تخریر فرمائے ہے تواس وقت مجھ سے طاقات کرنا وشوار سبے ۔ یہ لوگ آج کل میسرے اور کافی سختی کرر سبے ہیں ' لہنداان ونوں طنامکن منیں سبے لیکن انشا دانشر مبلد طاقات ہوگی "۔۔۔۔۔۔ (۳۴س)

0 ان نام باتوں کے علادہ بعض اوقات امون نے اپنے بااعتماد دوستوں اور اقربار کی محفل میں اپنی بلید نمیت کی وضاحت کی سے اور مرجہ بیان کیا ہے کہ ایم علیہ السلام کو ولی عمد کیوں بنایا ہے ۔ مامون کے دربادیوں میں سے تمید بن مران" اور خاندان بن عباس کے دوسرے افراد نے مامون کی اس بات کی سخت سرزنش اور طامت کی کہ اس نے کیوں امام رضاعلہ السلام کو ولی عمد منتخب کیا۔ اس اعتراض کا جواب مامون نے ان الفاظ میں دیا کہ ، \_\_\_\_ ادر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے سے بیوشیدہ اور ڈور ۔ تھے اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے سے بیوشیدہ اور ڈور ۔ تھے بنایا ہے کہ ان کی دعوت بہارے لئے مواوروہ ہماری سے لطنت وخلافت کا اعتراف کریں اور ان کے عاشقوں پریہ بات عمیاں بوجائے کہ جس چیز کا دہ دعوی کررہے تھے وہ ان میں موجود الم على رضت

ہے۔ یہ خلافت ہما را خاص حق ہے ان کا نہیں ۔ میں اس بات کا ڈر تھاکہ اگر سے انفیں آزاد چھوڑ دینگے نووہ ایسا انقلاب برپا کر دیں گے جس پر ہم قابونہ پاسکیں گے اورا بیے حالات پریدا ہوجائیں گے جس سے مقابلہ کی بسم سے طاقت نہ ہو '' … (۲۴۴)

ان حقائق سے یہ بات آشکار ہوجاتی سے کہ مامون نے امام رضا علیہ السام کوجودلی عہدی سونچاتھی اس میں خلوص نیت اورصدافت کا مرکز گذریہ تھا ابستہ یہ صرف ایک سیاسی حربتھا۔ اس کی دلی تمنایہ تھی کہ امام علیہ السام کو اپنے رنگ میس رنگ ہے اوران کے داس تقویٰ الم فضیلت کو واغداد کر دے \_ بیکن امام علیہ السلام نے خلافت ادر فضیلت کو واغداد کر دے \_ بیکن امام علیہ السلام نے خلافت ادر اور مامون اس سے حسب دلخواہ فائدہ التھا استما سے ویوکہ اگرام علیہ السلام فلافت کو قبول فرا سے تول منیں نوایا جوما مون کا منتا رتھا فلافت کو قبول فرا میتے تو اس حکومت مشری فلافت کو قبول فرا میتے تو اس حکومت مشری فلافت کو قبول فرا میتے تو اس حکومت مشری کا منصب میر سے سپر در ہو ، تو اس صورت میں بیلے تو وہ اپنی حکومت مشری کا منصب میر سے سپر در ہو ، تو اس صورت میں بیلے تو وہ اپنی حکومت مشری کا منصب میر سے سپر در ہو ، تو اس صورت میں بیلے تو وہ اپنی حکومت مشری کا منصب میر سے سپر در ہو ، تو اس صورت میں نصفیہ طور سے امام کوقتال کرا دیتا۔ اور اگرام علیا السلام بلا مشرط ولی عہدی کوقبول فرما لیتے تب بھی امون کی خلافت اور حکومت کی خطافت

ا مام رونیا علیا تسلام نے درخقیقت ایک تبییری راہ انتخاب فرائی ۔ اگر حب ہے ا مام علیال لام نے مجبوراً ولی عہدی قبول فرائی کہ امون کے تمام مفسو ہے خاک میں مل کئے اور مامون اس علی سے اپنی حکومت کی خفانیت اور شعب اام کارماً ثابت نہ کرسکا ' بلکے ہر ایک پر پیتفیقت واضح ہوگئی کہ وہ ایک ظالم حکراں ہے۔ اور کسی طرح بھی اس منصب خلافت کے لئے موزول نہیں ہے۔

# "مربغ" سے مرو تک

جیساکہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مامون نے اپنے سیاسی اغراض کے بحت ا ورعلویوں کورافنی کرنے کے لئے جن میں ہمیشہ شخاع ا دلیر منعی اور بربيزگار افراد كثرت سے موجود تھے، اور وہ ابرانی جو اہل جیت علیہ اسلام کے ننڈت سے معتقد ستھے۔ ان تمام لوگوں کی رضایت ماصل کرنے اور ان توگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لئے مامون نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ا ام رصاعلیہ السلام کو مرو" سے بلائے اور یہ ظاہر کرے کر وہ امام علیا اساام کا معتقد مع اورعلوبول كوول سے جا ہراہے۔ مامون ظاہر داري ميس اتنا زیا وہ ماہر تھاکر بعض اوقات بعض ساوہ لوح شیعہ اس کے فریب بین آجاتے تحقی اسی بنا برامام رضا علیرالسلام نے اپنے بعض اصحاب سے جن کے بارے میں اختال تھاکہ وہ مامون کی ظاہر داری کے دام فریب میں آسکتے میں اور مامون کی ریاکاری ان برا تر انداز ہوسکتی سے ارشاؤ فرمایا :۔ "اس کی باتوں میں نہ آنا اس کے دام فریب میں گرفتار نہ ہوجانا خداکی قسم! مامون کے علاوہ کوئی اور بیرا قائل زہوگا الیکن بجور ہوں كالمبركرون اكروقت آبيو ينج " (٢٥) امام رضا علیدالسلام کو ولی عهد سنانے کے لئے مامون تے سنت عرب یے مروالیاجائے۔ (۱۹)

مامون كے مخصوص فرستاده" رحبارین ابی الضحاک" كابیان ہے كہ: -مامون نے مجھے بیمکردیا کرمیں مرہبہ جاؤں اور ایام علی بن موسى الرضاعلي السلام كولي حيول اور محصاس بات كالهمي حكرديا تفاكر ميں ون رات ان يرنظرر كھول ا دران كى نكراني كا کام ایس خود انجام دول اورکسی کے سرون کرول۔ مامون كح حكم كے مطابق ميں مدین ہے مروناک المم كے ماتھ تھا تیم ہے خداكى كسيں نے ان سے زیادہ پرہیز گاراوران ہے زیارہ تعداے ڈرنے والا تنہیں دیجھا ا ور ان سے زیا دہ کسی کویاد خدامیں اتناغرق منیں رکھا!". (۱۲) ضحاک کا پھی بیان ہے کر:\_\_\_\_ مریز اورمرو کے درمیان جسشے بھی ہم گذرے وہاں کے لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور دی مت الل کے بارے میں سوال کرتے تھے، امام علیمالسلام ہرایک کو قائع كنده جواب محمت فهاتے تھے اور مند کے لئے الم لیے آباء واحداد اور يغيراملام كي أحاديث ان كے لئے سب أن (rA) ...... 2 2 1,3 "ابوماشم جعفری" کابان ہے کر: رجادبُن ابی الضحاک" اما علیرالسلام کوا ہواز کے راستے ہے ہے جا رہا تھا۔ جب اہام علیہ السلام کی نشریف آوری کی خبر مجه تك بيويني توميس امهوا را كيا اورامام عليه السلام كي خدمت ا قدس میں ما صربوا اور اپنے آپ کوسیجنوایا۔ یہ بیلا موقع تھا

جب محصے ام علیالت لام کی زیادت کاسٹرون ماصل ہوا تھا يرموسم كرماكي انتهائي شديت كاذبانه تبحا، امام عليه السلام مريض ہو گئے تھے الم نے مجے سے ارشا و فرایا کہ ایک طبیب کو ملاؤ. میں طبب کو لے کرامام علیمالسلام کی خدمت میں ماضر ہوا۔ للام في إيك مخصوص بتي طبيب لوستان طبيب في عرض كيا كآب كے علاوہ كوئى دومرااس بنى كوئيس بہجا نتاسے.آب کواس کاعلم کیونکر ہوا۔ بیٹنی اس زمائے میں اور اس سرزمین ر بود بین سے ۔ امام نے فرمایا !" گنّام پیا کرو" وفن کیا، ای زمانے میں گئے کا پیدا کرنا ای مشكل سيم كوزكرير كنة كاموسم تنيس ہے" فرایا." به روتوں ہی جیزیں اسی موسم میں اور تھاری بی سرت برموجود ہیں ران کے ساتھ \_ ابواشم کی طرف اشارہ فرایا مندی طرف ما و اوراس سے ذرا آگے جاور وہاں تھیں ایک خرمن كانبار في كا - اس طرب جاؤ و إن تعين ايك سياه الحكاء اس سے كنے اورسى كايته دريا فت كرو" ابوہاشم کابیان ہے کہ جوراستدامام نے معین فرایاتھا آ رواد ہوئے۔ ہمنے گنا ہمبا کیا اور الم کی خدمت میں لا کے راام نے نے خداکا شکر اواک طبیب نے مجدسے دریافت کیا ۔ سیخص کون سے ، میں نے کما۔" یہ سمردار انبیام کے نورنظر ہیں "

# امامٌ بيشايُومين

وہ خاتون جس کے داداکے گھرامام رضاعلیہ السلام نیٹا پورمیں تشریفی فرما ہوئے تھے اس کا بیان ہے کہ ۔۔۔۔
"ام رضاعلیہ السلام نیٹا پورمیں تشریف لائے اورشہر کے مغربی محلہ "لا شاباد" میں میرے دادا" بہندہ" کے گھرمیں تشریفی فرما ہوئے میرے دادا کو ایسندہ" اس کے گھرکوب مند کو ایسندہ " اس کے گھرکوب مند کو ایساتھا۔

امام علیانسلام نے میرے گھر کے ایک گوشہ بیں با دام بویاتھا۔ امام کی برکت سے وہ ایک ہی سال میں پورا درخت ہوگیا اور اس میں تھیل آگئے گوگ اس کے بادام سے شفا حاصل کرتے تھے۔ جو بیار اس بادام کوشفا کی نیت ہے کھا انتھا اس کوشفا ماصل ہو جاتی تھی "... (۴)

الم علیمالسلام کے ہمت ہی تردیخی صحابی اباصلت ہروی کا بیان سے
کم ، میں امام علیمالسلام کے ہمت ہی تردیخی صحابی اباصلت ہروی کا بیان سے
ہور ہے سقے اس وقت آپ ایک خاکستری رنگ کے خچر پر سوار شخے ۔
"محمد بن رافع" ۔" احد بن البحرث" " بیجیلی من بجیلی اور اسٹحق بن را ہو یہ اور
دوسرے علی رامام کے گرد جمع شخصے اور اس خچرکی لگام اپنے اِنھوں میں
اٹے ہوئے شعے ، اور امام سے وحن کر رسمے شنفے کہ آپ کو اپنے پاک و
پاکیزہ آبا، واحداد کی قسم آپ ہما ہے ورمیان ایک ایسی حدیث بیان فرائے
ہوئے سے ایسے والد ما جدے سامو۔

الم نے محل سے سر بامبز کالا اور فرمایا ب

" بیرے واکد جو ضدا کے بہترین بندے نبطے انفول نے مجد سے میان نب رہایا کوان کے والد اجد جعفر بن محد الصادق نے اپنے والدمحد

المام على رفعت بن على با قرعلوم ابنيار سے اور الحفول نے اپنے والد ماجد على بن الحسبين زین العابری سے اکٹوں نے اپنے والداجدسردارجوانان جنت امام حبينٌ سے كرا مفول في الني والدا جدحضرت على بن ابى طالب عليا السلام ے ا انفوں نے فرایا کرمیں نے رسول خدا صلی الله عليه وآلہ وسلم کوفراتے ہوئے سُناکہ انخضرت ارشاد فرمارہ سکتے کہ انفوں نے جرسیٹ کو کہتے بوے سنا كر خدا وزرعالم نے ادشاد فرايا ہے كر" ميں خدائے واحد ہول كرمير عمواكون اور خدائيس بع ميرى عبادت كرواتم ميس عي كوني اخلاص کے ساتھ یا گواہی رے کہ" اللہ" کے علادہ کوئی اور معبور تہیں ہے وه ببرے قلع میں داخل ہو گیا، اور جومبرے قلعہ میں داخل ہو گیا دہ میسے عذاب\_معفوظ موكيا" (١٣) " استى بن رابوية" جوفوداس مجع بس سريك تنه، ايك دومرى ر دایت میں یوں بیان کرتے ہیں کراہ ہم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا كر خدانے فرايا ہے كرد " لا الله الله الله مصنى في دخل حصنی آین من عدابی" توتھوری دُور چلنے کے بعد ارشاد فرایا کہ ،۔ بسشروطها وانامن شروطها \* (۱۳۲) \_\_\_ ده ایان توحید جو انسان کوعذاب خدا وندی ہے محفوظ دکھتا ہے اس کی چند مُشرطیں ہیں اور ان جلسترا رُط میں سے المرعلیم اسلام کی ولایت اور الممت کا اقرار اوراس کاعقبیدہ بھی ایک مشرط ہے۔ " اربح کی روسری تختا ہوں میں ملتاہے کرجس وقت امام رضا علیالت لام اس حدیث کوبیان فراً رہے تھے 'اس دفت شرنیٹا پوراجواس دقت

صوب خراسان کے بڑے سٹرول میں شارسونا تھا اور وہاں کافی زیا وہ

ا بادی تھی۔ یہ شہر بعد میں مغلوں کے حلوں سے دیران و بریا و ہوگیا) میں اس قدر لوگ جمع ہو گئے تھے کشتا قان الم جوامام کی زیادت کے لئے بے مین تھے ان کے گرم کی آوازیں اتنی زیارہ لبند تھیں کرایک مرت ک کان بڑی آواز سائی در دینی تقی علما داور قاضیان سشر لوگوں کو ضاموستس کرنے کے کلے چیخ رہے تھے۔اے لوگو ؛ خاموش ہوجاؤ ، بیغیر خداکی ڈریت کو ا دُست بنه رو ُ خاموش ہوجا وُ ، خاموش ہوجا دُ۔ آخرامام على التقبيلام في الى شوروم نكام ميں صديث بيان فرا في داس و سم ہزارافراد تلم و کاغذ کئے ہوئے الم سے الفاظ کو تھنے کے لئے آبادہ "ہروی" کا بیان ہے کہ امام علیالسلام نیشا پورے باہرتشریف لاتے ا ور" وه حرخ" نای دیهات میں الم علیه السلام کی خدستِ اقدی میں وض كما كما كه خاز ظر كا وقت بهوكيا ہے۔ الماخ سواری سے أتربير سے اور يانى طلب كيا۔ وياں ہادے ياس بانی زخما، المم نے اپنے وستِ مُبارک سے نھوڑی سی مٹی کھودی اور ایک حیثر جاری ہو گیا۔ امام علیرا نسلام نے اور تام ساتھیوں نے ونٹو کیا۔ اس چٹر کے انٹرات آئے تک یانی میں باتی ہیں۔ (۱۲۳ جب الم عليدالسلام" سنا بأ دم مپوسيخه تو ده مياره ،جس ڪے تجھرسے وك برتن بناتے ہے، اس برا مام عليه السلام نے محيد فرمايا، اور فرمايا، خدا ونرا الوكون كواس بهارس فائده بهونجا اوركبروه چيزجواس

که ده مرخ ا شریب آباد سے نصف فرستے اور شدونندس سے ا فرس برواقع ہے۔ (شخب توایئے میں ۵)

بہاڑے سے ہوئے بن قراریائے اس میں برکت عطا فرا۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اس بہاڈے ہے گئے سے بنی ہوئی ایک بٹیلی امام کے لئے مہیا کی جا اس وقت الم نے فرمایاکران کا کھا ناصرت انھیں بتیلیوں میں بکایاجا کے لیے حفرت مہت ہی مادہ غذا تناول فرائے تھے اور کم تناول فرائے تھے۔(۲۵) سنفرطوس مين امام عليرانسلام "تحيد بن قوطيه طاق "كيريكان مين تشريوفيل بهوئے اور وہ بقعہ جس میں ہارون رسٹ پر دفن تھا اس میں قیام فرمایا ہے ارون کی قبرکے ایک طرف ایک خطائفینجا اور فرایا :۔ "هذه تربتي وفيها ادفن وسيجعت لالله هـ ندا المـ كان مختلف شيعتي واهـ لمحبتي " ١٣٩١ " يەمىرى تربت بىسى بىيىن مىن دفن كياجادل گااور عنقرب خداوندعاكم اس جكركومير عشيعه اورميرے دوستوں كى زيارت كاه ادرم كراً مرورفت قراروع كا" ببرجال الم علي السلام "مرو" بيويخ كيُّ أور ما مون في الم عليالسلام کوایک خاص گھرمیں اور سرایک سے الگ عشمرایا اور کافی اخرام کیا۔(۱۳)

لے اس بیاڈ کے پیھرے جو برتن بنائے جاتے ایں ان کاآج بھی کافی احتزام کیا جاتا ہے ای پیھر سے اور بھی مبست سادی چیزیں بنانی کہاتی ہیں۔ یہ چیزیں مشعد کی خاص موفات ہیں اور مشہد کے تمام ہوگ اس بیماڑ سے اس کی برکت سے ہاقا عدہ واقفت ہیں۔ سکتھ اسی جگر پراس وقت الم رضاعلیال لمام کی فیرمطر سے۔

# مامُونُ كَى بِينْ كُنْنَ

جب امام علیرالسلام مرو" میہویج کھے اس وقت مامون نے امام كى خدمت ميں يہ بيغام جيڪاكر؛ \_\_\_ " میرا اراده مے کسیں خلافت سے کتارہ کش ہوجا وں اور منصب آپ کے سرد کردوں اس طلامیں آپ کی کیادا کے ہے "؟ الم نے بیش کش تبول نہیں فرانی ۔ امون نے دو ارہ میں بیام بھیر کر اگر میری پیلی مین کش قبول منیں فران ہے تواب ولیعهدی کا مفار قبول فرمایش \_ امام علیه السلام نے امون کی یہ دومسری مین کش مجمی شدی تشکرادی ۔ مامون نے امام علیالسلام کوانے یاس بلایا اور تنہا ٹی میں گفتگو کی ا ای وقت مامون کا وزیر فضل این سهل ذوا ارباتین بهمی اس مجلس میں موجو ونتھا۔ امون نے کما امیس سوت رہا ہوں کہ خلافت ا در سلمانوں کے ووسرے اموراک کے سپرد کردوں ۔ انام نے قبول منیں فرایا ۔ مامون ولی عهدی کی بیش کمش ڈومرتبہ امام کی خدمت میس بیش کی۔ امام علیالت لام نے اس مرتبہ جی پہنے کن دوروی مامون نے کہا: "عمرِن خطاب" نے اپنے بعد خلافت کے سلسلے میں جه آدمیوں پر شوری سٹ کیل دیا۔ ان جھ آدمیول میں آپ کے جدا محب حضرت على إبن ابي طالب بھي آيک فرد ستھے عمرنے بي حكم ديا تھاكجوكوني بھي اس سؤری کے فیصلے کی مخالفت کرنے اس کوتست کر کوالو \_\_\_ اس وقت آپ کے لئے اس کے علاوہ اورکوئی چارہ منیں سے کہ آپ میری

امام على رفت ا يين كن قبول فرمالين كيونكرمين اس ك علاوه اوركوني بات منبس جانتار" مامون نے اپنی اس گفتگوسے اشارةً امام علیرالسلام کو قستل کی دھمکی دی۔ امام علیالت لام نے بحالت مجبوری دلیجدی کی بیش کش قبول فرالی دمیں ولیجدی کواس شرط پر قبول کردن گاکریز کسی بات كا مكم دوں كا اور يسى بات سے منع كروں كا، نه قاصى بنوں كا اور ينفتي - نيمني كونصب كرول كا اور ندمسي كومعزول بي كرواكل اور برفسی چیز میں رةوبدل كردن كا" امون نے امام علیم السلام کی تمام سنشرا فی قبول کرلس ۱۳۸۱ اوراس طرح این ولی عهدی امام بر مفون دی اناکه اس جال سے امام کی حركات وسحنات برنظرر محفه كروه لوگون كوابني طرب مذ بلاسكيس اوراس طرح شیعوں اور علویوں کو بھی مطمئن رکھ سکے اور ابنی حکومت کے متزازل " دیان بن صلت" کابیان سے کہ : میں امام رضاعلیالسلام کی فیرست میں حاصر ہو ااور وفن کیاکہ"اے وزندرمول ابعض وگ یہ کمہ رہے ہی کہ آب نے امون کی ول عمدی تبول فرمالی ہے جبکرآب دنیا کی طرف کوئی توجہ ہی بنیں فراتے ہیں اور بالک دنیا سے کنارہ کش ہیں !! فرایا: \_ فداگواہ ہے کم میں نے فرشی سے قبول نہیں کا ہے۔ ميرے سامنے صرف دو باتين تعين بيا ولى عهدى قبول كروں يا قتل بوجاؤل لمذامیں نے مجبوراً ولی عهدی قبول کرلی .... کیانم کویہ نہیں معلوم کر جناب يومف عليه السلام خدا كے مينمبر ستھ ميكن جب عزيز مصر كے خزانہ سكے

خازن بنے کی ضرورت بیش آئی تواتھوں نے اس منصب کو تبول فرایا، ای دقت میں نے بھی ضرورت کے تحت مجبوراً یہ ولی عهدی قبول کرلی ہے اس کے علاوہ میں نے کو لی ذمرداری بھی تبول نہیں کی ہے۔ میرادلعمری قبول کڑنا قبول ذکرنے کے مراہرہے ایعنی جونٹرانط میں نے رکھی ہیں وہ ایسی ہیں کر گوہامیں نے بینصب قبول بینس کیا ہے) میں حداونطلم سے ان ابور کی شکایت کررہا ہول اور اسی سے مدد کا خوابا ب ہول " (۲۹) "محدِّن عرفه كابيان ہے كر ميں نے امام عليالسلام كى خدست ميں اس كياكر"ك فرزنررسول إلى في ولى عدى كيول قبول فرال"؟ فرایا. ۔ "بالک اس دلیل کے تخت ص طرت میرے مدامحد حضرت علی این ابی طالب علیالسلام کوش ری میں شرکت کے لئے مجور کیا گ الم رضاعليا لملام ك خادم" ياسر" كأبيان عبير حب الم عليالسلرًا نے ولیا عہدی تبول فرمالی او بیں نے دیجھاکہ انفوں نے اپنے انتوارا کو آسان كاطرف لمندكيا أور فرمار ب ضفير و خدایا تو بهتر جانتا ہے کہ بیں نے مجوراً قبول کیا ہے۔ اس مجدے ازیر ت کواجی طرح تورنے الے مند اورانے فرناا ہ حضرت بوست سے از برس مال جب انفو نے معرکی حکومت تبول کی " راسی امام کے ایک فیاص صحابل جواس واسعدی سے خوشس انوار تھے الم کنے ان سے ارشاد فرایا :

ام ملی رفت ا " خوسطنس مت ہو! یہ کام آخرا کک نہیں ہو سنچے گا اور مذیر مالت بئ یاتی رہے گی ؟ (۲۳)

# عَدِم تَعِسَاوِنُ

ام علیا انتسلام نے مرف بظاہر ولیجدی قول فرائی تھی گرحقیقت ہو اس کو قبول نہیں کیا تھا ، کیونکہ امام علیا لسلام نے پیر شرواکر لیکھی کوئیں کوئی ذمتہ داری قبر ل نہیں کروں گا اور دھکومت کے کسی کام میں دھنل دوں گا ، اور ماموں نے پہنام شرفیس قبول کر ٹی تھیں اسکر بھی ہی اس بات کی کوسیشنٹ میں لگارتہا تھا کہ بعض امورا ام علیا السلام کے جوالے کرنے اور اجینے متفاصد کے صول کے لئے امام کو ذریعہ بزائے لیکن امام ملا السلام شدت سے اجینے شراکٹا پر جے رہے اور کسی بھی کام میں مامون کے ساتھ تعاون نہیں گیا ،

معرین خلاد کا بیان سے کہ الم علیا اسلام نے مجھ سے بیربات بیاں فران کی ا۔ الم امون نے مجھ سے کہاکہ بس ا سے افراد کے نام بیان جو مورد اعماد بول تاکہ ان شہر دل کی حکومت این کے حوالے کر دول ا جن میں آج کل مین کا مے برما ہیں ۔ میں نے مامون سے کہا ، تم نے جو شرائط قبول کی بیں اگران سے پابند رہوئے نویس کھی اسنے وعدے کو و فاکر ناربول گا۔ میں نے ولی عہدی اس شرط پرقبول کی ہے کہ بیں کسی کو سفور ، دول یا میں نے ولی عہدی ایس چیز ہے جس سے بارے میں میں مشور ، دول یا میں خداکی حال تھ ایسی چیز ہے جس سے بارے میں میں ام طارفت موجیا بھی نہیں تھا۔ جس وقت میں مرسند میں تھاتو ہیں اپنے مرکب بر سواد ہوکراد حراد ہر آتا جاتا تھا۔ اہل جم ۱۰۷۰ و مرسے لوگ اپنی ضروریات مجھ سے بیان کرتے سے اور بین ان کی صروریات پرتی کروشا تھا۔ ہم ۱۰۱ دو اس طرح کر ہتے ہی جیسے جزیز و افارب رہتے ہیں ۔ شہروں میں بہر خطوط کا بڑا او خرام کیا جاتا تھا۔ جو نعمین خد اوند عالہ نے بینے عطافہ الی بیس تم نے ان میں کھافا فہ نہیں کیا ہے۔ ہم و دفعرت جے تم انساف کرنا چاہتے ہم دو ہم فی خدا کی طرف سے سے جدو ، تجھے عطاکر نا چاہتا ہے۔ کرنا چاہتے ہم دو ہم فی خدا کی طرف سے سے جدو ، تجھے عطاکر نا چاہتا ہے۔ کرنا چاہتے ہم دو ہم کی ندا کی طرف سے سے جدو ، تجھے عطاکر نا چاہتا ہے۔ کرنا چاہتے ہم دو ہم کی اور اس سے کھا۔ " میں اپنے عسد بر یا تی رہوں گا ، شمرالط

جثن دَليعَهِدي

ببام علی السام نے ولی عہدی ندگورہ شرا دُھ کے ساتھ تبول زمالی اس دقت مامون نے ایک جنن صعقد کیا، تاکہ گوں کو اس بات کی جر کر ہے کہ اوراس خلاس واری سے سیاسی فائڈ ہ اٹھائے اور بہمی جماے کہ وہ اس بات سے بہت خوش ہے کہ اہام علیہ السلام نے ولی عہدی قبول فرمالی سے جمعوات کے ون ماہ ان نے اپنے درباریوں کا ایک عبسہ بلایا۔ فضک بن سمل نے باہر جاکہ لوگوں کو مطلع کیا کہ مامون کے ایام رضت علیہ السلام کی خدمت میں ولی عہدی کی مین کئی گئی اور امام نے اس میں کئی کو قبول فرالیا ہے ۔ اس ملسلہ میں مامون کا یہ حکم ہے کہ تمام ہوگ میں کئی کو قبول فرالیا ہے ۔ اس ملسلہ میں مامون کا یہ حکم ہے کہ تمام ہوگ

المعلى ضت ا اُمّ کی بعیت کے لئے حاضرہوں۔ تمام درباری فوج کے منصب دار والفیان شرادر دوسرے لوگ سبزلباس بین کرمعین شده دن جمع بو گئے۔ امون نے دام کے لئے ایک خاص جگه نیبارگرانی تفی مامون بعثهاا در اس خاص جگر برامام علیه السلام کو بتعایا. الم نشرهید فرما ہوئے ۔ اس وفت آب سبزلیاس زم نن مسلے ہوے تھے سرمارک برعارتھا اوشمشرحال کے ہوئے تھے ابون نے حکم دیاکہ اس کا فرزند عباس بن امون میں سے بہلے امام کی بیعت کے ا ام عليه انسلام نے اينا إحداث طرح اكے بڑھاياكد اس كى بيشت آپ كے جہرہ مبارک کی طرف تھی اور ستھیلی میعت کرنے والے کی طرف تھی۔ المون نے کماک میست کے لئے اپنے (فکو کھیلائے " الم نے فرایا ، و مثول خدا اس طرح بیعت پیتے تھے " اس کے بعد تو توں نے امام علیرالسلام کی بعیت کی اور آپ کا دست مبارک ہرایک کے ہاتھ کے ادبر تھا ۔ اس جلسمیں پیسے کی تقبیلماں تقسیم كىكيى مقردول في مشاعرون في المثم كى مدح مين اورمامون كياس افدام کی نغربیب نقرس کین اور نصیدے بڑھے۔ اس کے بعد امون نے ام علیالت لام سے کمار آب بھی کچھ بیان الم علمالسلام حروثنا في وردكارك بعداوكون كواس طرح محاب أيغيبراسلام كي سلسلے سے إكث تها را تھاري گرونوں بر ہے اور اسی نسبت سے تھا را فق ہارے ادبرے ،جن بنے

اہم می دفت تم ہما داحق اداکردو کے تواس دفت ہم بر بھی لازم ہوگا کر ہسم تمصادے حفوق کا حترام کریں '' اس کے علاوہ اورکوئی بات ا مام علیا اسلام نے اس محلیں میں شہیں ذہائی ۔ مامون نے حکم دیاکہ در ہموں ہر" دضا" کندہ کیا جائے اور دضانام کے سکے ڈھالے جائیں ۔ رسم ہم)

#### نمازعت

عبدالفطریاعید قربان کے موقع پر امون نے امام علیم السلام کی خدمت میں پیغیام بھیجا کرآپ نا زعید کی امامت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جوسٹ رالط میرے اور تعادے درمیان ہیں ان کا تحقیق علم سے لمذا مجھے معان رکھو۔ مامون نے کہا: اس کام سے میری غرض صرف یہ ہے کہ توگ علمین ہوں اور آپ کی فضیلتوں کو بہچانیں "

آمون کافرشادہ جنگر بارخدمتِ ااش میں آتار ہا۔ جب مامون کا اصرار بے حد مہوا تواہام نے جواب میں کہلا بھیجا کرمیری خوا اس تو بھی ہے کہ مجھے اس کام سے موز در رکھا جائے، لیکن اگر تم میرا عذر قبول نہیں کر رہے ہو اور مجھے مجوراً پیکام کرنا ہی پڑے گانؤ میں اسی طرح ناز کے لئے با ہڑ کلوں گاجس طرح رسول خدام اور امیرالمونین علیالسلام نکلے تھے ۔ بامدن نے دار ملا الہ الدی سبت یا قبدار کر لیمان کرکا جس طرح آ

مامون نے امام علیمالسلام کی پیسٹسرط قبول کر کی اور کھاکہ جس طرح آب مناسب خیال فرما ئیں اس طرح باہر نسٹر بھیت لامیں ۔ مامون نے بہ حکم صادر کیا کہ تمام قوجی منصب وار تمام درباری اور نمام لوگ کل جیج عبد امام سے گھرکے

نے حاضر ہو جاہیں۔

صیح عبد البی آفتاب طوع بھی نہیں ہوا تھا کہ کو چہ وہا زار لوگوں کے ازدہا )
سے حیدک اُ سے یہ بیاں تک کہ عورتیں اور بیخے بھی الم م کی زیارت کے لئے
جمع ہو گئے تھے اور اہام کے آنے کا انتظار کررہے نئے بہرست الارلینے
ساہیوں کے سابقہ اپنے مرکبوں پر سوار اہام کے گفر کے سانے گھڑے سے
آفتاب طلوع موا اہام نے شس عید فرمایا ، قباس زمیب تن کیاا در دوئی سے
ساہوا عام سرمبارک پر باغرہا ، عام کا ایک سم اسید مبارک اور دو مراسسرا
بنا ہوا عام سرمبارک پر باغرہا ، عام کا ایک سم اسید مبارک اور دو مراسسرا
بنت سے لاکر کا غد ہے بر ڈالا ، عطر لگایا ، عصا، دمت بادک میں لیا اور لینے
سامیوں سے فرمایا ، جو کھے میں انجام دوں تم لوگ بھی بجا لاؤ۔

سائیوں سے فرمایا، جو کھیمیں انجام دوں تم لوگ تھی بجا لاؤ۔ اس وقت اہام علیہ انسلام باہر تشریف لا ہے اس حال میں کہ پانجامہ اور کڑتے سے دامن کومینڈلیوں کک اور چڑھائے ہوئے تھے، چند قدم جیلنے کے بعد سرآ سان کی طرف بلند کیا اور بجیر کھی ۔ اہام کی تکمیر کے ساتھ آپ کے ساتھوں زمھی تحد کھی دولرن میں کر در دائے۔ سرسو بچ کی امام کی کیور

نے بھی بجیرکی۔ دولت سرا کے در دازے پر مبو بچ کر امام رک گئے'۔ سپر سالار دی اور سپاہیوں نے امام کو جب اس حسال میں دیکھا توفوراً

ا پنے مرکب سے زمین برگود پڑے اسٹے جو تے انار دیئے اور برہے پازیین کے د

پرهرے ہوئے۔ اام علیالسلام نے بکیکی ادرآپ کے ساتھ جع کنینرنے بھی تکبیر ہجی۔ اس دقت ایسا ساں بندھا ہوا تھاکہ معلوم ہورہا تھاکہ زمین دا سان سب ایک ساتھ تکیے کمہ رہے ہیں شہرمرڈیس ہم طرف شور دگر یہ کی آوازیں بلند تھیں۔ فضل میں ہمل نے جب یہ حالت دیکھی توفوراً ما بون کو جاکر بیخبر دی کراہے امیر!اگر اس طرح " رضا " مصلے مک بہونج گئے تو فوراً ایک انقلاب بریا ہوجاً

اوراس وقب ہاری جان کی خیرنیس ہے نم فوراً ان نک برسخیام بھیجو کہ وہ

س جارات مامون نے امام کی ندمت میں بر بیغام بیجاکہ م نے آب کو ان ارحمت مبت دی اب آپ کومز پرزحت دینانہیں جائے ہیں النزااب آپ گھے۔ تشرلين ليحالين اورجوتنفس ابتك الزبرعاما جلاآرما سيروس فازمي

امام نے حکم دیا کہ ان کی تعلین لال جائے۔ امام نے تعلین بہنی اور سوار ہوکر دا ہیں تشریف کے آئے۔ ( ۴۵ ) ۔ مامون کی منافقت اوراس کی عوام فری ہے ہوگے مطلع ہو گئے اور انجیس اس بات کا بقین ہوگیا کہ وہ جو کھیے برتا و امام کے ساتھ کرتا ہے وہ صرف ظاہر داری ہے۔ بیرسا راکام صرف ایے بیائی مقامدها سل كرنے كے لئے كرتا ہے۔

#### بحث ومناطئه

مامون کی میکاران سیاست نے امام علیہ السلام کے فیلات کئی جیلے سوت ر کھے تھے ۔ یہ د مجھ کرمامون کوسخت کو نت ہوتی تھی کہ اہام کی ہر دلعزیزی بڑھتی ہی جلی جار ہی ہے۔ امام کی معنوی عظمت وہزرگی مامون کی کوفت میں اوراضافہ كرديتي تقى مامون نے الم كى عنطت اور ہر دنعزيزى كوكم كرنے كى خاطرية حيله سوحاگراس دقت کے پایے کے علما داور دائش وروں کو جمع کیا جا سے اورا ام ان ہے بجٹ ومناظرہ کرمیں۔ اگر کوئی ایک عالم بھی امام بر فوقت ہے گیت ا توامام کی عظمت و بزرگ کو کم کرنے ملکہ حتم کرنے سے لئے مبت کا فی ہوگا، اور

جناب شیخ صد رق جو ایک عالی قدر نفیته اور طبند پاید محدث میں جو آج سے ہزار سال قبل رندگی بسر کرر سے تعین وہ تحر بر فرماتے ہیں کہ:

" مامون مختلف غذا مہب کے منظمہ بن اور منعد دیگراہ افراد کو جمع کرتا تھا، اور اس کی دلی تمنا برخلی کہ یہ کہ سے منظمہ بن امام علیہ السلام کی طرف سے موجود رنگ وحسد کا بینج تھا جو امون کے دل میں امام علیہ السلام کی طرف سے موجود تھا ویکن حضرت جس سے بھی بحث وگفتگو فراتے تھے وہ امام علیہ السلام کی عظمت و برزگ کا قائل ہو جا آنفا اور امام کے قائم کردہ ات دلال کے سامنے تسلیم ہو جا آ

' نوقلی" کابیان سے کہ ۔" امون نے نفسل بن سہل کو پیکم دیاکہ نحلف نواہب کے علماء اور قاضی بلا کے جائیں جسے " جاٹیت" ۔" رأس الجالوت" ۔" صابحین ۔" " ہر بْداکبر" ۔" نسطاس رومی" اورد دسرے مشکلوں کو اکٹھاکیا جا کے لیے نفسل "نے

که حافیق میسانی طاد کا سربراه و راگس الجالوت میمودی علاد کا سربراه و صابتین فرشته بیت یا شاده پرست یاده نوگ جوکسی دن یا شریعت کے متعدنیں ہیں پہر غیر پیہر بدکا سحریہ ہے "آتش کده کاخادم یا آتش پرستوں کا قاملی انسطاس ردی طبیب انتکاران ده نوگ جوعقا مُرکے موضوعا برمجت و گفتگو کرنے ہیں ۔

امر بوام تے کام کارنا تھا اس کے ذریعہ مامون نے امام کی فرمت میں یہ بیغام بیجاکرا گرآپ مناسب خیال فرایس تو مخلف مدا بہ کے افراد سے ماند گفت گوفرائیں ا ام نے جواب ویا کمیس کل آؤں گا۔ جب یاسروابس جلاگیا تو المام نے مجدے ارشا دفرہا یا ، ا ہے نوفلی اِتم عراقی ہواور عراقی ہوشیار ہوتے ہیں، مامون نے ہوشرکوں اورختلف عقيدول سے افراد كوج كيا ہے اس سے فركي كيا تھے ہو"؟ عرض كيا بي آب برقر بان بوجاؤل اوه آب كوآزمانا حيا بتاب اورآب کاعلمی درّن دریافت کرنا جاہتا ہے"... فِرِایا ۔" کیا تھیں اس بات کا نوف سے کروہ میری ولیل کوغلط قرار دے عرض كيا" بخدالتين عظيم لأاساك كافون ميس ب الح أبيد ہے کہ خدا آپ کوان مب برغارعطا فرمائے گا۔" فرايا - "كياتم يرجاننا جاست بوكرانون كل وقت شرمنده بركاء؟" فرایا: ۔ " مامون اس دفت شرمندہ ہوگا جب میں اہل تورات ہر تورات سے اوراہل انجیل برانجیل ہے اہل زبور پر زبور سے ما بیکن سے ان کی عبرانی زبان میں آتش پرستوں سے ان کی فارسی زمان میں اروبیوں سے ان کی کہان میں اور دومرے صاحبان عِفالمدومذام بے پریا تصران کی زیا رہیں ان پر استدلال كرول٬ دليلين قائم كرول اوران مے گفتگو كرول. اورجس و تبت ميں نے ہرایک کی دیس کوغلط و باطل قرار دیاا وران برغلبر حاصل کیاا دروہ لوگ لینے

الم على دنت بردار موركر ميرى بات كو قبول كري گے \_\_\_\_\_اس وقست مامون كواس بات كا يقين بهوجائے كا كرجس مسند خلافت بروہ تكير د ہے ہوئے ہے وہ ہرگز اس كاستحق نبيس ہے ادر يرسند خلافت اس كے لئے زيب منہيں ہے ۔ اس وقت مامون شرمندہ اور پہنے ہان ہوگا "اس كے بعدا مام " عليدالت لام نے ادشاد فرايا " و لا تحوّل و لا قُو آ آ لِلاَ بِاللهِ الْعَلَمِي الْعَلَمِي الْعَلَمِي الْعَلَمِي الْعَظَمْمُ ..... "

دوسرے دوزہ ام طبہ اسلام ان کی محفل میں تشریب لائے ....

یہودی عالم" راس انجالوت" نے کہا" ہم آپ سے صرف وہی ہا تیں فبول کریں
گے جوآپ تورات موسی " انجیل عیشی " زبور داؤڈ اور ابراہیم وموئی کے
صحیفوں سے بین کریں گے لیے حضرت نے یہ بین کئی قبول فرانی اور آپ نے
بیغیر اسلام کی نبوت کے لیے حضرت نے یہ بین کئی قبول فرانی اور دبور سے تفضیل
سے اسند لال فرایا "اور سب نے حضرت کی تصدیق کی حضرت نے دوس و
سے بھی گفتگو فرائی اور ہر ایک کو خاموش کردیا اور فرایا ۔ "اگرتم میں کوئی مخالف ہے
باکوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو ہے جمجاک سوال کرے ۔ "

" عران صابی" جس کا مجت و مناظرے اور علم کلام میں کوئی جواب نہ تھا، اس نے کہا۔" اے مرد دانشمند! اگر خورآب نے سوال کرنے کی دعوت نزد کی ہوتی تو بیس سوال نزکرتا میں کوفہ ' بصرہ ' نشام ا در جزیرہ گیا ہوں اور وہا کے

کے رأس الجالوت میں وی تھا اور الجیل پرایان نہیں رکھا تھا الیکن اس کے بارے میں معلومات خرور دکھا تھا عیسا میوں کے سامنے الم طیر السلام کو آزمانے کے لئے اس نے امام سے پیمپنگش کی تھی کہ آپ انجیل سے بھی اسستدلال کریں۔ مام مى دفت

علمارا در شکلوں سے گفتگو کی ہے میکن کو لُ بھی میرے لئے آتے تک حن د کی ومدانیت تابت نے کرسکائٹ

ولا بیسی ما بست میرستان کے الے تفصیل سے خداکی دحدانیت کی الیان میں المام علیہ السلام نے عمران صابی کے الے تفصیل سے خداکی دحدانیت کی دلیا ہیں بیٹری کیل اور کھنے لگا " اے میرے سر دار المحصی میں ہوگیا، اور کھنے لگا " اے میرے سر دار اللہ محصی اور کیل اور اسلام لایا۔

مشکوں نے جبعران صابی کی گفتگوسیٰ توہیرکوئی سوال نہ گیا۔ دن کے ہنڑی حصے میں پیشنسست برخاست ہوگئی، امون اٹھ کھڑا ہوا ، اور امام علیرالسال م گھسر تشریعیہ ہے گئے اور دوسرے تام لوگ متفرق ہوگئے ۔ (۳۰)

## شهادسن امام

آخر کارمامون نے امام علیہ السّدام کے قتل کا ادا دہ کرلیا ، کیونکہ اسے اس بات کا بھرن کے امام علیہ السّدام کے قتل کا ادا دہ کرلیا ، کیونکہ اسے اس بات کا بھرن ہوگیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے تعالیٰ ام علیہ السلام کو دربیا ہوزر بونہیں بڑا سکتا ہے ۔ اس کے علادہ امام علیہ السّدام کی جو ایس کے امام علیہ السّدہ مورباری میں بھی روز مروز اعدادہ ہورباری اوران کی جرد لعزیزی میں بھی روز مروز اعدادہ مورباری اوران کی جرد لعزیزی میں بھی دورم روز میں اعدادہ مورباری اوران کی جورباری کی معی وکومیٹ شرک راتے تھا

انساہی امام علیہ السلام کی عظمت و بزرگی حیں اضا فرہونا تھا۔ امون گواس یا کا بھیں ہوگیا تھا کہ جننا وقت گذرتا جائے گا اتنا ہی امام کی حقائیت اور امون کا حربہ وحیلہ اور فریب کا لانہ سیاست آشکارا نز ہوتی جائے گا۔ اس کے علاوہ بنی عباس اور ان کے بہی خواہ بھی مامون سے اس وحیے ناراض تھے ، کہ اس نے امام علیہ السلام کو اپنا ولی عدر بنایا تھا۔ بہان تک کہ انفوں نے اپنی اس مخالفت کے اظہار کے لئے بغداد بیس ابراہیم بن مہدی عباسی سے کہ اسھوں مخالفت کے اظہار کے لئے بغداد بیس ابراہیم بن مہدی عباسی سے کہ اسھوں مخالفت کے المام کو تنہ ہوئی جائے ہوئی بنا ، برمامون کی حکومت برختلف جہات کے خطرات منڈ کا رہے ہے ۔ اس بنا ، برمامون نے امام علیہ السلام کو تغیل کرنے کی فکری مخالف میں اور ان کی حکومت برمامون نے امام علیہ السلام کو زہر و سے دیا تاکہ امام سے بخات ان جائے اور سنی عباس اور ان کی حمایت اسے حاصل ہوسکے ان کے بھی خوا مجل ہو اس کے بھی خوا میں اور ان کی حمایت اسے حاصل ہوسکے ان کے بھی السلام کی مشادت کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھلہے اس کے امام علیہ السلام کی مشادت کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھلہے اس کے امام علیہ السلام کی مشادت کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھلہے اس کے امام علیہ السلام کی مشادت کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھلہے اس کے امام علیہ السلام کی مشادت کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھلہے اس کے اس میں کہ تھیہ السلام کی مشادت کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھلہے اس کا دو تا ہوں ہوں ہے ہو خطابی عباس کو تھلہے اس کا سیار اسلام کی مشادت کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھلہے اس کو تھا ہے اس بیا ہوں کے دور خطابی عباس کو تھلہے اس بیا ہوں کو تھا ہوں کو تھا ہوں کے دور خطابی عباس کو تھا ہوں کو ت

" انتم اس بات براعترات کرتے تھے کویں نے دلی عمدی کا منصب علی بن موسی الرضا کے سپر دکیوں کر دیا ہے تم مطلع ہو کہ ان کا انتقال ہوگیا ہے اب تم میری الحاعت کرد" ۔ ( ۴۳) مامون اس بات کی کوسٹیٹس کررہا تھا کہ المام رضاعلیہ السلام کی خرشہا ت ان کے چاہیے والوں تک نہ بہو بجے۔ ابنی ظاہر داری اور موام ذریبی سے اس کے چاہیے والوں تک نہ بہو بجے۔ ابنی ظاہر داری اور موام زریبی سے یہ سے کو الگ کرنے اور مینظا ہر کرے کہ الم علیہ السلام کا انتقال ان کی طبعی موت سے ہوا ہے دیکن حقیقت نہ جھیس کی علیہ السلام کا انتقال ان کی طبعی موت سے ہوا ہے دیکن حقیقت نہ تھیس کی الم میں اصحاب اور آپ کے چاہیے والوں کو اس کا علم ہوگیا کہ امام میں المحاب اور آپ کے چاہیے والوں کو اس کا علم ہوگیا کہ امام میں المحاب اور آپ کے چاہیے والوں کو اس کا علم ہوگیا کہ امام

الم عليه السلام كريسيت بي تحصوص صحابي جناب الماصلت جروي کی ایک گفتگوهائن کو بے نفاب کر دیتی ہے،جس سے پہھی معلوم ہوتا ہے کہ ا معلى السلام اور امون كے تعلقات كيا سنتے ؟ اوركس طرح امام عليالت كمام کی شادت واقع ہوتی ہے۔ "احدین علی انصاری کا بران مے کمیں نے "ا اصلین" سے ہوجھا کہ بامون توامام عليهالسلام كااس قدراحرام كرتا تهاا وراك كى دوستى كأافلسار كرنانها اوران كوابنا وليهديهي بزاياتها، إن تمام بانون كي بناير بيبات كويجر عمن ہے کرما مون ہی نے ام علیہ انسلام کے قتل کا قدام کیا ہے اوران کے ا باصلت نے کہا: مامولن نے امام علیہالسلام کی عظمت ویزرگی کا شاہرُ كبا تها ألمذا وه ظاهراً امامً كاحترام كرنا تها أوران كوروست ركفتا تها ، اور وليجهداس ليئ بنايا تقاماكه لوكون يرية ابت كرسط كراام ونبرك واريس جس کی بنا براام کی عظمت لوگوں کی مگا ہول ایس کم ہوجائے گی لیکن امون نے جب یہ دیکھاکراس کا برحربہ بھی اکام ہوگیا کیز بکرانام کے زہر وتفوی میں زرا بھی فرق: آیا۔ نوگوں نے الم سے صرف پرسیز گاری اور پاکیز کی دیجی ، حیں کی وجے ام کی عظمت وہزرگی میں روز پر د زاضا فہ ہی ہونا رہا، اور المام کی ہرولعزیزی کا وائرہ وسیع ہوتا ہا۔ مامون نے مختلف شہروں سے علماد ا ورمسکلموں کو جمع کیا،صرف اس امیدمیں کران میں ہے کوئی ایک الم میں ہر غالب آجا مے اور امام کا جوللی وقار قائم ہے اس میں کی ہوجا کے ادر علما کی سکا موں میں امام کی مشرکت گرجائے اور انام کی علمی کم المسی کا ستہرہ

دوسروں تک میوی مائے، میکن کوئی ایک مجلی میودی، عیسانی، آتش پرست، صابئین، کافرا دہری اور سلمانوں کے دیگر فرقوں کے علماء غرضبکہ جس نے بھی الم عليم السلام سے فقت كوكى الم ماس برغالب آئے اوراس كو اپنے استرلال مصمطین کیا اور جب ایساہوا تو لوگ کہنے تھے " خدا کی قسم امون سے میں زیادہ ام علیالسلام مندخلافت کے لئے سزاوار ہیں " برسادی باتیں امون کے جاموس اس تک مہونجاتے رہتے تھے ۔ یہ ایس سن کر امون کو عصر آجا أينها اورآنش حديب عبن حامًا تها، اس كعلاوه الم عليالسلام في مات کہنے سے مجھی تھی منیں ڈرتے تھے، امون کے سامنے بے وہوک حق ات کہتے تحقی خواہ وہ بات امون کوکتنی اگرارہی کیوں دکٹررے اس سے امون کے حدمیں اور اضافہ ہوجا ہا تھا اور اس کا بغض وکینہ اور بڑھ حیا ہا تھا۔ مامون کے تام حرمے جب ناکام ہو کئے اور برحکراس کو ہزیمت اُٹھاتا بڑی اور ہرمحا ذ بررسوا بونا براتو امون نے امام رضاعلیہ السلام کوخفیطریقے سے زہر دیدیا "(۲۹) بنی" أياصلت جوام عليال الم مح جمراه ستقے اور ام عليه اسلام كے وقن میں تھی سریک سنے الفیل کا بیان ہے کہ اہم علیالسلام جب مرو" سے بغداد والبن تشريب في جارم عقم توالم جب فوس ميوسيخ اس وقت امون نے انگورسیں امام کوزہردے ریا اور اس طرح الم علیات لام کی شہادت واقع بولى عي (٥٠) جس جگہ ہادون دفن ہے اسی بقومیں ہارون کے مربانے امام کاجس بطیر سپرد خاک کر دیا گیا۔اام رف علی کی شہادت سے میں صفر کے آخری دن واقع بيوني ، اس وقت الم كامن مبارك . ۵ سال تفا\_ خدا ابيغيرون إكيزافرادا صألح اشخاص سب كادثرو دوسلام بوامام

ساری کاسکوت اور واقعات کی تخرفی اس بات کاسب سے کرستیں ہے۔
ستم گردں اور ظالموں کا جیج چرہ سامنے نہ آسکا اور الن کے مظالم کی ڈرسے کا سنہوں کی ۔ یہ مادی کی جیج تصویر آنے
منہوں کی ۔ یہ مادی کی خیانت ہی سے جس کی بنا پر ایوں عباسی کی صحیح تصویر آنے
والوں کے لئے واضح نہ ہوئی ۔ امون کی ر ذالت ، خیانت اور حیلہ بازی صرف
یہ بنہ تھی کہ اس نے ام علیا اسلام کو زہر وے کرسٹید کیا تھا ، بکر امام علیا اسلام کے
بہت سے چا سبنے والوں ، علویوں ، اور شیوں کی نامور شخصیتوں اور و فادار بہیوں
کو بھی قبل کرایا تھا یا ان کو شہروں ، صحرا وُں اور بہیاڑوں برسٹیر برز کر دیا تھا ، ان
کو بھی قبل کرایا تھا یا ان کو شہروں ، صحرا وُں اور بہیاڑوں برسٹیر برز کر دیا تھا ، ان
وہ لوگ کم نامی اور در ببرری کی زندگی بسرکر نے نہے ، ان میں سے بہتوں کو تو
میں کر دیا تھا اور بہتر سے گم نامی کی صالت میں اس ڈ بنیا سے رخصت ہو گئے ۔
میرکر دیا تھا اور در ببری کی زیائی آئے بھی تاریخ عالم میں شہت ہیں ۔
اور براگندہ تذکر سے بعض شیوں کی زیائی آئے بھی تاریخ عالم میں شہت ہیں ۔
اور براگندہ تذکر سے بعض شیوں کی زیائی آئے بھی تاریخ عالم میں شبت ہیں ۔

# امام کے جین دا قوال

نبرک کے لئے اور ام علی بن موسنی الرضا علیالسلام کے بے بناہ علم و دانش سے جندا قوال زیل علم و دانش سے جندا قوال زیل کی سطروں میں نقل کررہے ہیں :۔
کی سطروں میں نقل کررہے ہیں :۔

① السعرء مخبوء تحت لسان کے ۔۔

المام على يضعب نهان میں پوشیدہ ہے، جب وہ گفت گوکرتا ہے اس وقت اسس کی سنخصیت کایاں ہوتی ہے۔ (۵۱) @ التدبيرقيل العمل يومنافي من الندم. كامر انجام دي سے پہلے اس کے بارے میں غور وفکر کرنا تھیبن سشے مندگی سے محفوظ بعجالیة الاستواس تورث سوء الظن بالاخیار . برے وبرگار کی م تشینی انسان کونیک وصالح افراد ہے بھی برطن کردیتی ہے (۵۴) @ ميش الزاد الى المحاد العدوان على العياد. بندكان فدلت وسمني برترين توسير آخرت مع-(١٩٥) @ ماهلك امرع عرف قدرو . جوشخص این قدرومزات كريجانا ے وہ ہر کر ہال تہیں ہوگا۔ (۵۵) الهدية تذهب الضغائل من الصدور، تخفر دلولك كينه فتم كرديتا ہے۔ (٥١) ٤ اقريكم صنى مجلسايوم القيمة احسنكم خلقاد خيركم لاہلہ۔ نیاست کے دن تم میں سے وری سخص مجھ سے زیادہ نزدیک ہوگا دنیامیں جس کا اخلاق سب سے اچھا ہر گا اور جوا پنے كرداول كے لئے بيكوكار ہوگا۔ (۵۵) کیس مناس خان سیل ۔ جوسل نوں کے ق میں نیانت کے ۔ (0A) = my = (AC) ( ) المؤمن اذا غضب لم يخرجه غضيه عنحق موسي فقة کے عالم میں بھی فق کے حدود سے سنجا وز منیں کرتا ہے۔ (٥٩)

ان الله يبغض القيل والقال واضاعة المال وكثرة السؤال و فراوندعالم قيل وقال ال كصفائع كرنے اور درج وج) زيادہ موال كرنے كوب ندمنيس كرتا ہے۔ (۴۰)

ال مردم دوستي نصف غقل سبد (١١)

سخت ترین کام تین چیزی ہیں: ۔ ا ۔ انصاف وحی گوئی خواہ اپنے ہی فالون کیوں نہ ہو۔ ۲۔ ہر حال میں خدا کو یا دکرنا۔ سر۔ برا درانِ ایا بی کے حقوق کا قائل مہونا (۱۳)

سخی وہ غذا بیں کھانا ہے جولوگ اس کے لئے آمادہ کرتے ہیں ناکہ لوگ اس کی نیار کر رہ وآمادہ کردہ غذا بیں تناول کیں۔ (٦٣)

 قرآن خدا وندعالم کاکلام ہے اس سے گریزمت کرو کیس اور بہات تلاش نہ کرو ور نہ گھراہ ہوجاؤگے ۔ (۱۹۴)

امام محسح حجوابات

سوال کیاگیاکہ :۔ خدا کس طرح ہے اور کہاں ہے ؟
ام نے فرایا : ۔ اصلاً یتصور ہی غلط ہے ۔ خدا نے مکان کو بہدا کیا ۔
جبکہ وہ خو در مکان مذر کھتا تھا ، خدا نے کیفیت کو پیدا کیا جبکہ وہ خود کیفیت
(و ترکیب) ہے دُور تھا ، لازا خدا مکان اور کیفیت سے نہیں بیچانا جا سختا ہے وہ احساس میں نہیں سا سکتا ، کسی چنر براس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی چنر سے اس کو مثابہت دی جا سکتی ہے ۔
اور نہ کسی چنر سے اس کو مثابہت دی جا سکتی ہے ۔

فداكس زانے ميں موجود بواء؟ الم بيرية بتاؤكر خداكس زمانه مين منين نفيا تاكدمين بتاؤل كرحن وا كس وقت وجوديس آياسے -\_ رُنيا كے حادث ريعني يردنيا سلے ناتھي بعدميں وجودميں آئي) ہونے کی کیا دلیل ہے۔؟ المم. تم: تق بعديس وجود نيس آئے اوراس كا بھي تھيں علم ہے ك تم نے اپنے آپ کو بیدا نہیں کیا ہے اور جو تھارا جیا ہے نے بھی تم کو بیدائنیں کیا ہے۔ \_ آیا یمکن ہے کر آپ خدا کے صفات بیان کریں۔؟ ا مام پر جس نے خدا کی صفت بیان کی فیاس سے وہ ہمیشہ گمراہ سے اور جو کھے کہنا ہے وہ صحیح نہیں ہے اس ضلاکے بارے میں اس طرح صفت بان كرون كا وراس طرح اس كى تعريف كرون كاجس طحة اس نے خوداپنی تعربی و توصیف کی ہے، بغیراس کے کاس کی كون شكل وصورت ميرے زہن ميں ہو۔ لايدوا بالحواس۔ خداکا اوراک حواس کے وربع نہیں ہوسکتا۔ ولا یقاس بالناس اور زلوگوں براس کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ معروف بغیر تنب و وه بغرصي تنبسرومانلت كيهجانا حالب عظمت لمندي العالمين على سے زوي سے اس كاكوى سريك ميں سے كوفى كهي كخلوق اسكى شل تهيس معيد. ولا يجورفي قضيت به. وه ا بنے فیصل میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ نشانیوں کے ذریعیہ بیجاناجاتاہے۔ (۱۹۵

\_\_ آیازمین بغیر کمی حجت واام کے رمکنی ہے۔؟ امام: - اگر اِس بھر بھی زمین ججت وامام سےخالی بوجائے توتت زمين والے فورادهش جائيں -\_ آیا مکن ہے کہ آپ کھیکشا دگی رامام عصرؓ ) کے بارے میں المام . كياتمفين نيس معلوم كم كثارك كا انتظار كرنا بهي كثار كا كايك جزيج \_\_\_ بنیں مجھے نہیں معلوم آپ مجھے تعلیم ذرایئے۔ امام بر باں! کشادگی کا منظمت اد کرنا بھی کشادگی ہے۔ (۱۹) . ایان اوراسلام کیاہے۔؟ المم. حضرت باقرالعلوم المم محمّر باقر عليالسلام نے ارشاد فرمايا ہے: ایان کا مرتبراسلام سے بالاتر سے، نقوی ایان سے بالاترہ یقین تقوی سے تھی بالاترہے اور جو چیز لوگوں کے درمیان سب سے کم تقسیم کی گئی سے وہ بھین سے ۔ (١٤) ا مام ، - خداوندعالم برمكل بعروس الى كارادے كے سامنے کاملاً تسلیم، اس محے حکم پر رضا حدی اور ابنے نام امور حدا كيبردكر دينا. راسى عيترى طلب كرنا) (١٩٠) . عجب (تودلیسندی) جس سے کراعال فاسدو باطل برجائے ہیں وہ کیاچیزہے ؟ اہام ، عجب کے درجات ہیں مبخوان کے بہہے کہ انسان بڑے کام کو

اام مل رفت المجھے اور اس سے راضی رہے اور یخیال کرتا ہے کہ واقعاً اس سے نیک کام انجام دیا ہے اور منجا ان کے ایک ہے کہ واقعاً اس کے بید خدا پر ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد خدا پر ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد خدا پر ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد خدا پر ایمان الحق ہے جاتا ہے کہ وہ خدا بر ایمان کے آیا ہے ، جبحہ احسان جمانا عرب خدا و مدا پر مالم کاحق ہے ۔ ( 79 )

حضرت ابراہیم علیالسلام نے جو یہ ارشاد فرایا ہے کہ ،'' وَلَاکِنْ لِیُطَمَّتُ مِنْ فَالِمِیْ (نَاکَ اطِینان قلب صاصل ہوجائے) توجنا ابراہیم کے دل میں کوئی شک و تر دید تھا ،؟ ایامی منس ، مکہ ایراہیم علیالسلام کوشکمل یقین تھا، جناب ابراہیم کامقصہ

ا امم ، منیں ؛ بکر ابراہیم علیالسلام کو شمل یقین تھا، جناب ابراہیم کامقصد یہ تھاکہ خدا ونرعالم ان کے تقیین میں مزیداضا فرفرائے ۔ (۰۰)

\_ لوگوں نے حضرت امیرالوئیس علی بن ابی طالب علیہ التّ لام ہے کیوں دوری اختبار کی اور کیوں دوسروں کی طرف توجر کی ؟ جب کہ ہرا بک مولا کے فضائل و کمالات اور مبغیبراسلام کے ان کی قربت سے نجوبی دافعت تھا۔ ؟

ا مام .۔ امیر المؤمنین علیہ السّکام نے ان کے والدین ، بھائی ، جیا اور دوسرے رشۃ وار جوخدا درسوک سے جنگ کرنے آسے کے بھے ' ان سب کوفتل کیا تھا۔ جس کی بنا پر یہ لوگ مولاسے کینہ اور درسمنی رکھتے تنے اتھیں یہ بات بسند نہ تھی کرامیر المونین علی السّکام ان کے ولی اور رہبر ہوں ، لیکن حضرت کے علاوہ دومروں کی نسبت لوگوں کے یہ احساسات نہیں تھے۔ کیونکر مولائے کا مُنات امیرالمومنین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نے خدا و رسول کی اوہ میں ایسا جہا دنییں کیا تھا اور کسی کو یہ نزلت حاصل مذتھی اسس لئے لوگوں نے مولائے کا مُنات امیرالمونین علیات کام سے دُوری اختیار کی اور دومروں کی آغومنٹس میں بناہ لی۔ (۱۱)

خدایا! بطفی محکد وآلِ محکد ا ہاری تو یفات میں برابرا ضافہ فرماتارہ ۔ اور ہمیں بل بھر بھی ہے کار مت رکھ ۔ برور درگاراً ۔ بطفیل صدیعی طاہر ہ یوسف نیا طمہ زہر سے را ہ کے ظہور میں تعجیل ہے ۔ ا

عابدی ۲۳*۸رییع*المولودس<u>تا س</u>لی<sup>ه</sup> فیض آباد

maablib.org

(1) كافى ج اصيم ، اعلام الورى صين ، ارشادشيخ مفيره مم. قاوى الرجالية 11 صاس (٢) ان خاتون كادومرانام تنكتم -(س) اعلام الورى صب (س) اعلام الورئ صب (۵) اعلام الورئ ص<u>ه ۳۰</u> ، كافي عبله اها (١) اعلام الورى صيام (٤) اعلام الورى صفا 17 de 12 (A) (۹) منافرج م مراس (۱۰) عيون اخبارالرضاح ٢ ص<u>يما</u> 111) 88 JA VILLE 190 4 2 38 (14) (۱۲) مناقب جهم مناتع 1000 0 5 BK (IM) (۱۵) معجر رجال الحديث ج ٢ م٢٣٠ - رجال كنتي ه<u>٨٥</u>٥ MAG 12 9 (17)

1060 x 2 38 (16) (۱۸) تا یخ این اثیرج و ۱۳۴۸ ( ١٩) الامام الرضاء محرجوا دفضل الله مله نقل ازتاريخ الخلف اسيوطي ر ۲۱۳ مه ۱۲۸۳ به ۲۰۱۸ (۲) حیاة اللهام الرضا، جعفرمرتضی انحسینی ص ۲۱۳ ۲ ۲۱۳ ، بحا را لانوا ر ج ۲۹ ص ۱۳۹ ، مستدا مام رضاح ۱ ص ۷۰ - ۲۸ - عیون اخبار (٢١) حياة الامام الرضا مستام ، بحارج ٢٥ صنوم ، عيون اخبارج ٢ (۲۲) حياة الامام الرضا م<del>ين المثن الغمه ج٣ ميثه ، مندامام رض</del> ع 1 صلاً عبون اخبارة ٢ ص (۲۳) حياة الامام الرضا مهام، رجال مقانى ج ا مه ، عيون اخبار 51.00.12 (۱۲۴) حیاہ الامام الرضا میں ۳۱۳، ابی خراس کے قصیدہ سیمیر کی مشرح میں ا عیون اخبارج منظ بحارج ۴۹ میشا، مندامام رضت (ra) . كارى وم مودا (٢٦) كافي ج ا صفي الرَّمال (۲۷) بحارج ۲۵ ما<sup>9 ،</sup> عيون اخبارالرضاح ۲ <u>۵۸۵ </u>

(۲۸) عیول ح۲ مل ۱۸۱\_۱۸۲

(۲۹) بحار جلدوم مط

تقل ازحياة الالمم الرصا موس

(٢٩) عيون اخبارج ماسم

### maablib.org

6

رتبنائے كتاب روش المم أوردرمارضافت الم اردن کے زانے یں ایام ارون سے رہ سے
انام امین کے دور میں
انام امون کے دور میں
انام اور ولی عمدی
مرینہ سے مرو تک
انام نیشا پور میں
مامون کی بیش کش 79 MY عدم تعتادن جشن د لی عهدی ML 19 01 بحث واناظره شادت امام امام کے چنداقوال 00 09 امام کے جوابات



# 

| الشهيد شير عمد إفرالعد    |                                              | -0   |
|---------------------------|----------------------------------------------|------|
| مسين بن سيدا بوازى        | _ ہماراہیام<br>_ نمتاب المؤمن                | -0   |
| مديدالهن مؤسوي            | تذكرهٔ مجيد يشيد الث                         | -0   |
| الدينسيدية في إفرالعدد    | _ ہر رہ جب ہیں۔<br>_ شیعیت کا آغاز بحباورکیے | 4.75 |
| سنادشيدرنعني عليري        |                                              | -0   |
| مراب دی اقامی             | _ درسې قرآن                                  | -0   |
| 100                       | ورسب انقلاب                                  | -0   |
| survise                   | _ صدائے حصرت محادٌ                           | -0   |
| فاكمز محدوث مالحكران      | _ فکرمسین گاات ب                             | -0   |
| سيري شدون الدين بوموي     | _ تنسيط فورا                                 | -0   |
| مسيد على شدون الدين وروى  | _ مكتب شيع اور قرآن                          | -0   |
| 360                       | عاشوراً ادرخواتين                            | -0   |
| سادشب درتفني مطبري        | _ خورت پرائے کی افزان بی                     | -0   |
| سي المناسخة المحادثة      | _ ورک پردادا و دارد<br>_ آسال مال            |      |
| أيت المنامر كالفي شياد فا |                                              | -0   |
|                           | _ مادیت دکیوزرم ؟                            | -0   |
| فروب مدى الأصفى           | فاسفرُ إمامست                                | -0   |
| JUJ                       | _ بيام شهيبان                                | -0   |
| يت الأحبر سبعالي          | عظم لوگوں کی کامیابی کے دار                  | -0   |
| العاسل العالمان           | آسان عقائد                                   |      |
| 3/16                      | اسان تعابر<br>حگین شنای                      |      |
| 0,00                      |                                              | -0   |



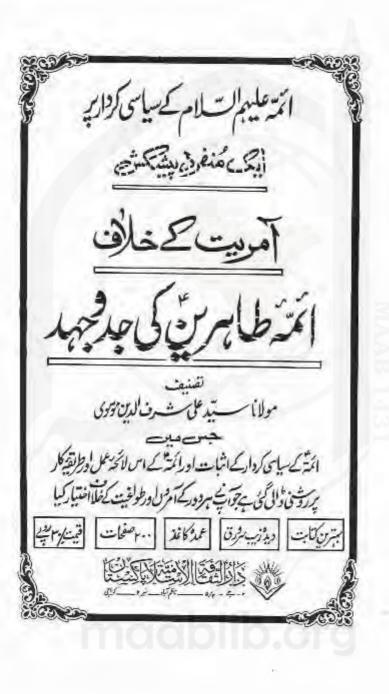

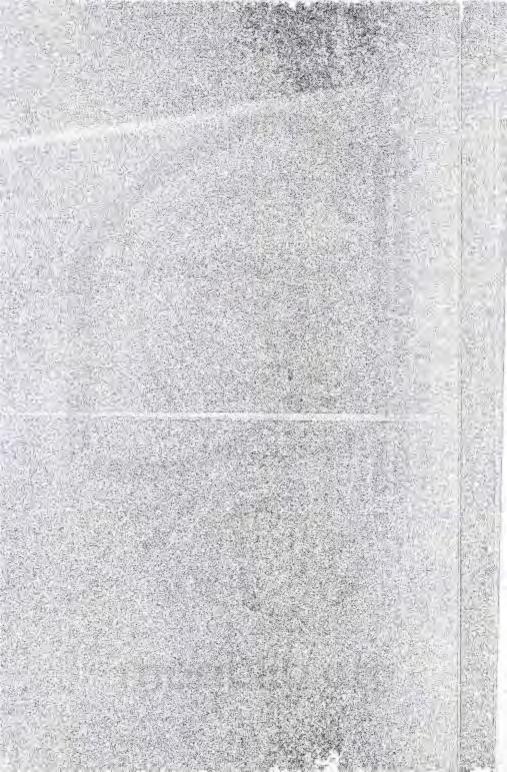